

الرارتصوّف كالرحبان، دوحانيت كابحرذخار، سكوك كانجمهُ معرفت الهيكالمرتمبُيه مقامات مجدليكارم فاسلسلغاليفت بنديكا پينواد، وصول الى الله كازينه مقائق ومعارف لين ليزيركا آئينه، نكات طرلقيت كادفينه مهم و دقائق كاخرينه

# ين الراس الدوتريم الدوتريم الدوتريم المراس ا

ازتالیف مصرصاحبزاده مکافظ شاه اَبُوسعید صنا دهلی نقشبندی مجدی دانشه کعالی علیه

#### ارور ميد جناعل المراس العاج الونام لوي أوراحم أرسا الماليالالعالى

انشاعت مکر واضافهات به هدایت جنائب صرّت قبله قاصی محکر سید فضنا حدث و مرحم جنائب صرّت قبله قاصی محکر سید می صاب و آم مجرم

ناشر الول والمؤالية المالية ال

ة نقافض ليه شير كره (اوكي ضلع مانسېر فون:570032-0987

اسرارتصوف کاتر جمان ، روحانیت کا بحرذ خار ، سلوک کامجسمه ، معرفت الهبیه کاسر چشمه ، مقامات مجدد میکار جنما سلسله عالیه نقشبند به کا پیشوا ، رصول الی الله کازینه ، حقالق و معارف لدنیه کا آئینه ، نکات طریقت کا دفینه ، حکم و دقالق کافزینه سینی اسلامی

# مرابت الطالبين كا

(اردورجمه)

از تالیفات

حضرت صاحبزاده عافظ شاه ابوسعيد صاحب دہلوی نقشبندی مجددی رحمة الله تعالی علیہ

اردو ترجمه

جناب علامه اجل حضرت الحاج مولانامولوي نوراحمه صاحب مدظله العالى

اشاعت مكرد و اضافه جات به هدایت جناب حضرت قبله قاضی مخرصید فضلی صاحب دام مجدیم

**نمانتدو**: اداره فیوضات مجدر بیخانقاه فصلیه شیر کره (او گی) ضلع مانسهره

. نون: 0987-570032

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هيل

نام كتاب: رساله "مرايت الطالبين" كااردوترجمه

نام مؤلف: مصرت حافظ شاه ابوسعید د ہلوی نقشبندی مجددی رحیة الله تعالی علیه

نام مترجم: حضرت الحاج مولوى نوراحمه صاحب مرظله العالى

اشاعت مكررواضا فه جات: به مدايت حضرنت قبله قاضى محمر ميد فضلى صاحب مدخلله

ناشر: اداره فيوضات مجدد سيخانقاه فصليه شير كرُّ هخصيل او گيضلع مأنهر

كميوزيّك: قاضى منيب الرحمن فضلى كمبيور سنترتو حيدرود او كي ضلع انسهره

بتعاون: شنراداحمرصاحب موضع چهجوال سلهریاں تخصیل شکر گڑھ ملع نارووان

صفحات: 138

قیمت: 70روپے

تعداد: 1100

#### ملنے کے پتے

اداره فيوضات مجدد بيه خانقاه فصليه شيركز حضلع مانسهمره

۲ المجد دا کیڈی ،مرکزی جامع مسجد نقشبند بیہ ماڈل ٹاؤن بی بلاک ،گوجرانوالیہ

٦ حاجي جاويدصاحب فيصل شوزمغل ماركيث شيكسلا

For More Books Click On Ghulam Safdar Muhammadi Saifi

### فهرست مضامين

| هارخيال                                                                    | 6   |    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| •                                                                          | 11  | 1  |
| مىفىيە باطن كى علامت<br>مىفىيە باطن كى علامت                               | 15  | 1  |
| وسراشغل مراقبہ                                                             | 16  | 1  |
| ئیسراشغل ذکررابطہ ہے<br>ا                                                  | 17  | 1  |
| صل: ارباب قلوب کے سیروسلوک کے بیان میں                                     | 8   | 1  |
| نصل: ولایت کبریٰ کے بیان میں                                               | 37  | 37 |
| نصل: ولا بيت عليا ،عناصر ثليثه ،ان كى فنا كے بيان ميں 2                    | 2   | 42 |
| فصل: كمالات تلثه يعني كمالات نبوت وكمالات رسالت و                          |     |    |
| کمالات الواعظم کے بیان میں                                                 | 8   | 48 |
| فصل: حقائق اللي يعنى حقيت كعبه اور حقيقت قرآن اور حقيقت صلوة كے بيان ميں 5 | 5 ( | 55 |
| فصل: حقائق انبياء يتعلم السلام يعنى حقيقت ابراجيمي وحقيقت موسوى و          |     |    |
| حقیقت محمدی اور حقیقت احمدی کے بیان میں                                    | 3 · | 3  |
| فصل: بعض ان مقامات کے بیان میں جوسلوک کی راہ سے علیحدہ واقع ہوئے ہیں (     | ) C | 70 |
| يېلامکتوب                                                                  | 2 . | 72 |
| دوسرامکتوب                                                                 | }   | 73 |

| ·                                             |      |
|-----------------------------------------------|------|
| ریقه ذکراسم ذات                               | 81   |
| يكرلطا ئف اوران كاذكر                         | 82   |
| لرنفی ا شبا <b>ت</b>                          | 82   |
| را قبات                                       | 83   |
| را قبددائرُ ہ امکان: مراقبہ احدیت             | · 83 |
| را قبات ولا يت صغر كي: مرا قبه تجليات افعاليه | 84   |
| را قبرتجلیات صفات ثبوتنیه                     | 84   |
| را قبرتجليات شيونات ذاتيه                     | 84   |
| را قبرتجلیات صفات سلبیه                       | 85   |
| را قبرتجلیات شان جامع                         | 85   |
| را قبات ولایت کبری: مرا قبددائره اولی         | 86   |
| مرا قبه دائرَه ثانيه                          | - 86 |
| مرا قبددائره ثالثه                            | 87   |
| مرا قبه قوس                                   | 87   |
| مرا قبداسم ظاہر                               | 87   |
| مرا قبدولا بهت علیا: مرا قبداسم باطن          | 88   |
| مرا قبات سلوک مجددی: مراقبه کمالات نبوت       | 89   |
| مراقبه كمالات رسالت                           | 89   |
| مرا قبه كمالات اولوالعزم                      | 89   |

| اردوتر جم |  |
|-----------|--|
|           |  |

| 90              |                           | ىرا قبەحقىقت كعبە          |
|-----------------|---------------------------|----------------------------|
| 90              |                           | مرا قبه حقيقت قرآن         |
| 90              | ,                         | مراقبه حقيقت صلوة          |
| 91              |                           | مراقبه معبوديت صرفيه       |
| 91              | •                         | مرا قبه حقیقت ابرا ہیمی    |
| 91              |                           | مرا قبه حقيقت موسوى        |
| 91              |                           | مراقبه حقيقت محمدى عليسة   |
| 92              |                           | مرا قبه حقیقت احمدی علیسته |
| 92              |                           | مرا قبه حقيقت الحقائق      |
| 92 <sub>.</sub> |                           | مراقبه لاتغين              |
| 93              | •                         | ختمات ثلثه                 |
| 93              |                           | طريقة مفت خواجگان          |
| 94              | •                         | طريقة ختم مجددي            |
| 94              | • .                       | طريقة ختم معصومي           |
| 95              |                           | مجربات وعمليات             |
| 20              | دام مجدهم کے نبع ہائے فیض |                            |
|                 |                           |                            |

هداية الطالبين

#### For More Books Click On Ghulam Safdar Muhammadi Saifi

## Marfat.com

#### بسم الله الرحمن الرجيم

## اظهارخيال

بزرگوں کا فرمان ہے کہ مخلوقات کے جتنے سائس ہیں، قرب الہی کے استے ہی راستے ہیں۔ دادِ الہی کسی قانون و قاعدے کی پابند ہیں۔اپنے قرب اور استفاع واجتباء کے لئے جسے جائے منتخب فرمالیتی ہے۔

حضور علی کے مشن تزکید کی کار فرمائی صحابہ کرائم کی زندگیوں میں ممتاز و میں ایس سے میں کہ نایاں تھی۔ بعید میں فرمان نبوی علیہ کے تحت کہ آپ علیہ نے اپنے صحابہ کرائم کو نجوم ہدایت فرما کر ان سے قرب اللی اور ہدایات کے حصول کو مربوط فرمایا۔ چنا نچہ تابعین اور تبع تابعین کے دور کے بعد باطن کے تجزید کے لئے ، خلوص اور للہیت کے لئے جن لوگوں نے تزکیہ اور تصفیہ کو اپنا مقصد زندگی بنایا، وہ صوفیا، کے نام سے مشہور ہوئے اور ان کے اس ممل کو تصوف کے نام سے مشہور ہوئے اور ان کے اس ممل کو تصوف کے نام سے یا دکیا جانے لگا۔ ان اکا بر میں جن لوگوں نے ہدایت وار شاد میں نمایاں و پر خلوص کارکر دگی کا مظاہرہ فرمایا، ان میں شاہ نفش بندخواجہ بہاؤ الدین "سیر عبدالقادر جیلائی" ، شہاب الدین سیرور دی معین الدین چشتی " کے نام نامی الہ ین سیرور دی معین الدین چشتی " کے نام نامی اہم ہونے کی وجہ سے دیگر اکا برین سے زیادہ سلاسلوک ان سے وابستہ ہوگے۔ ہندویا کے میں نفش بندی سلسلہ کی ترویج میں خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہدویا کے بہدویا کے اللہ علیہ کے بیں خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہدویا کے بیں نفش بندی سلسلہ کی ترویج میں خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہدویا کے بیں نفش بندی سلسلہ کی ترویج میں خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بین خواجہ باقی باللہ کی ترویج میں خواجہ باقی باللہ کی ترویج میں خواجہ باقی باللہ کو کھوں کو کھوں کو باللہ کی ترویج میں خواجہ باقی باللہ کی ترویج میں خواجہ باقی باللہ کو کھوں کے باللہ کی ترویج میں خواجہ باقی باللہ کو کھوں کو کھوں کیا کھوں کے کا میاک کی سلسلہ کی ترویج میں خواجہ باقی باللہ کمالیہ کی ترویج میں خواجہ باقی باللہ کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو

تر بیت یا فنة حضرت مجد دالف ثانی علیه الرحمة کا نام نامی اپنی انفرادیت کی وجه سے اور تجدید دین کی اہمیت کے پیش نظر زیادہ مقبول ومعروف ہوا۔ان کے تربیت یا فتہ افراد

ربع مسلکوں کے ہرکونے میں رشد وہدایت کی تروج کے سلسلہ میں کوشال رہے۔ان کے فرزندگرامی خواجه محممعصوم کوقدرت نے تزکیہ وتصفیہ کے سلسلہ میں نمایاں امتیاز بخشا۔ ان کے سلسلۂ تعلق ٹیں خواجہ سیف الدین ،نورمحمہ بدایونی ،مظہر جان جاناں ،شاہ غلام علی وہلوی متاز بزر*گ گذرے ہیں*۔

سلسله عالیہ نقشبند میرو میرائیے تعلیمی لحاظ ہے ایک متنداور مربوط نصاب روحی تھا جوقولا ،عملاً اور تربیتاً مشائخ ہے متعلقین کو پہنچالد ہا،مگراس کی تدوین وترویج کے سلسله میں اہم متند تالیف جوحضرت مجد دالف ثانی علیہ الرحمة کے بوتے شاہ غلام علی شاہ کے معظم خلیفہ حضرت صاحبزاوہ حافظ شاہ ابوسعیدنقشبندی مجددی رحمۃ اللّٰہ علیہ نے اپنی تاليف " مهرايت الطالبين" مين مدون فرما كرمتعلقين سلسله نقشبنديه كى تربيت وراهنما كى کے لئے ایک اہم دستاویز مہیا فر مائی جو متعلقین نقشہند سے لئے سند کا درجہ رکھتی تھی اور ہرسالک اپنی روحی کیفیات کواس کے آئینہ میں پر کھ کراییے متعلق روحی ترقی کا انداز ہ

'' ہدایت الطالبین'' کوحضرت مولانا نور احمد صاحب نے امرت سر سے شائع فرمایا تھا جو کافی مدت ہے نا ہید ہوگئی تھی۔شائقین سلسلہ میں سے حضرت مولا نا ز وارحسین صاحب مرحوم نے ادارہ مجد دیہ ناظم آباد ہے اسے مخضر نقطیع کے ساتھ شاکع فرمایا تھا مگروہ بھی سیچھ عرصہ ہے نا ہیدر ہی۔ چونکہ اصل کتاب فاری میں تھی جس کا ترجمہ ار دو میں حضرت مولانا نور احمد صاحب نے فرمایا تھا، وہ کتاب کے صفحہ بہ صفحہ تھا۔ بایں ہمہ ترجمہ کمل ہونے کے باوجود بعض افراد کما حقۂ اس سے فائدہ اٹھانے سے قاصر تھے۔ ہمارے دوست صوفی بشیراحمرصاحب مانچسٹر (انگلینڈ) کی طاب پر''ہدایت الطالبین''

کی فوٹوسٹیٹ کرائی گئی اورمولا نامنیراحمد صاحب ٹیکسلا سے جلد بندی کرائی گئی ،جس کے دوران انہوں نے مشورہ دیا کہ اس کا صرف اردوتر جمہ ہی متعلقین سلسلہ کے لئے شائع كرايا جائے۔ چنانچەسلسلەعاليەنقىنىندىيەمجەدىيەكى سىابىم دستادىر صرف اورصرف اردو میں پیش ہےتا کہ روحی تزکیہ وتصفیہ کے شائفین ان کیفیات کی روشی میں اپنے مدارج اور قرب الہی کے کیف کاتعین کرسکیں۔

بس بہی ایک مقصدتھا جس کے لئے حضرت قبلہ قاضی محرحمید فضلی صاحب دام مجدهم کی ہدایت کے مطابق جرائت اقدام کیا گیا ہے۔امید ہے کم تعلقین سلسلہ اسے پندیدگی کی نگاہ سے دیکھ کرا دارہ فیوضات مجد دید خانقاہ فصلیہ کے متعلقین ،خصوصاشنراد احمد صاحب موضع چھجوال سلہریاں تخصیل شکر گڑھ طبلع نارووال جنہوں نے اس کتاب کی اشاعت میں جانی و مالی تعاون کیا ، کیلیئے خلوص دل سے دعا فر مائیں گے۔

اس کے ساتھ ہی اضافی طور پر سلسلہ عالیہ کے مدون نصاب کے تحت مراقبات کی بھی نیات اردو ہی میں پیش ہیں اور ساتھ ساتھ خانقاہ عالیہ فصلیہ نقشبند سے مجد دیہ کے بعض مجرب معمولات وتعویذات بھی افادہ عام کے لئے پیش ہیں ،امید کہ یاعث خوشی ہوں گے۔

> صورت گری راازمن بیاموز شايد كهخو درابا زآفريني

صاحبزاده قاضى شس الرحمن فضلى ناظم اداره فيوضات مجدد بيشير گُرُّه (ماتسبره)

13 ستبر 2003ءمطابق ۵ار جب الرجب ۲۲۳ اج

#### بسم الثدالرحمٰن الرحيم

حمر وصلوٰ قے بعد کمینہ درویش بلکہ درویشوں کی ننگ وعار ابوسعید ( دہلوی ) مجد دی النسب والطریقت ( اس کے قصور معاف ہوں اور ہر چیز کے عوض میں اس کوخدا ہی ملے) بیان کرتا ہے کہ بعضے احباب طریقت جوللہ فی اللہ میری صحبت میں رہتے تھے، اس امر کے دریے ہوئے کہ جواسرار اور وار دات را وسلوک میں آپ پر وار دہوئے ہیں اورمشائخ کرام کی توجہ ہے اس راہ میں کشف و وجدان کے ذریعہ آپ نے معلوم کیے۔ ہیں اور جواذ کار ومراقبات ہر مقام میں آپ کے عمل میں آئے ہیں، آپ ان سب کو ہمارے واسطے تحریر فرمائیں تا کہ ہم لوگ ان کواپنی سند سمجھ کران کے موافق اپنامعمول تظهرائيں۔اس حقيرنے جوابا كہاكه امام رباني مجدد الف ثاني حضرت يہنخ احمد سربندي ً کے مکتوبات قدی آیات اور آپ کے فرزندوں کا کلام جو کہ بوری تفصیل کے ساتھ تمام قسموں کے مسائل واسرار ہے ہرخاص و عام کواستغنا بخشنے والا ہے، اور نیز ہمارے پیر وتتكبر قطب الاقطاب كے رسائل جو كه نصائح و بیان طریقت میں معرض تحزیر میں آ چکے ہیں باوجوداخضار وا بیجاز کے طالباں راہ کے لئے کافی وافی ہیں اور بندہ کو باوجو دابنی عدم استعداد کے اس بارہ میں قلم اٹھا نامحض سختصیل حاصل ہے۔

ان مخلصوں کواس کمترین کے ساتھ چونکہ حسن عقیدت تھی لہذا اپنے اس سوال پرمسریہ ہے اور کہنے گئے کہ ہرایک شخص کورخصت کے وفت اپنے بزرگوں سے پچھ نہ پچھ تبرک عنایت ہواہی کرتا ہے، ہم لوگ جوا پنے اپنے وطن کو واپس جاتے ہیں، اس تحریر کو ہی اپنے کئے تبرک سمجھیں گے۔ ہر چند میں عدم فرصت کے باعث لیت ولعل کرتا مگران بی ایٹ تبرک سمجھیں گے۔ ہر چند میں عدم فرصت کے باعث لیت ولعل کرتا مگران

كے سوال ہے كوئى جارہ نہ ديكھتا۔ پھر چونكہ اتفا قات زمانہ ہے لكھنۇ شېر ميں ميرا جانا ہوا تو تحسی قدر فرصت مل گئی،لہذا باوجودا پنی عدم لیافت کے ان کے سوال کا جواب دیتے ہے کوئی جارہ نہ دیکھا اور اس راہ میں پیرانِ کبار کی توجہ ہے اس خاکسار پر جو کچھ وار دہوا ہے،اظہاراًللشکر جوکہ شرعاً مامور بہہے،لکھاجا تاہے۔لیکن جاننا جاہئے کہ اس رسالہ میں جو پھی کھا گیا ہے، وہی واردات وکشوف ہیں جوخدا کے فضل سے حضرت پیردستگیر کی توجہ کے طفیل، جن کا نام نای عنقریب مذکور ہوگا، اس ذرہ بے مقدار کوعنایت ہوئے ، مگر بعض حکہ جہاں میں نے کیچھ تفصیل اور طوالت کلام اختیار کی ہے، وہاں اپنی معلومات اور مسموعات بھی درج کر دیئے ہیں ، انہیں بھی محض تقلید اور صرف علمی دریافت ہی خیال نہ کریں اور اس پرخدا ہی کافی گواہ ہے، اور وہی مجھ کوبس ہے، اور وہی بہت اچھا کارساز

پھر جب عنایت ازلی اس فقیر کے شامل حال ہوئی تو محرم الحرام کی ساتویں تاریخ سن باره سوپچپیس ہجری کو دہلی شریف میں حضرت قطب الا قطاب (غوث پیرو جوان مجدد وفت نائب پیغمبر خلیفه خدا مروج شریعت غرااکمشتمر فی الآفاق که لقب مبارک ان كاحضرت خاتميت عيرالله بالدرحضرت امير المونين على المرتضى على ب جناب حضرت غلام على شاه د ہلوى نقشبندى مجددى الله نتعالى طالبان راه حق كے سريران كا سابیقائم ودائم رکھے، کی قدم ہوی کا شرف جھ کو حاصل ہوا۔ آپ نے نہایت مہر یانی فرما كراييخ حلقه ارادت مين داخل فرماليا اوراسم ذات (الله) اورتفي اثبات (لآاله الا الله) کے شغل کااور نیز احدیت ومعیت کے مراقبہ کا مجھ کو تھم دیااور میرے لطا نف پنجگانہ عالم امریرِ توجهات فرما ئیں، بفضلہ تعالیٰ چند ہی روز میں لطا نف کوجذبات الہیہ نے آپایا

اور ان لطائف کو اینے اصول کی جانب سیر حاصل ہوئی جو کہ فوق العرش ہیں اور لا آ م کانیت کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں اور فنائے جذبہ بینی عدمیت بھی حاصل ہوئی ، اور وائرہ امکان کی سیر بوری کر کے اپنے اصل الاصول کی طرف جو دائرہ صغریٰ میں ہے، عروج فرمایا اور فنا و بقائجی اس جگه حاصل ہوئی اور ان دونوں دائروں کے انوار اور آسرار بھی حسب حیثیت حاصل ہوئے۔فالحمدُ للمكلٰ ذالك۔چونكہاں مقام بران دودائرُوں کی سیراجمالاً لکھی گئی ہے،لہذا ضروری ہوا کہ یہاں پرلطا نف دہ گانہ کے بیان میں کسی قدر تفصیل بھی کی جائے۔

#### فصل: دس لطیفوں اور ان کی مشغولی کے بیان میں

جاننا جائے کہ حضرت امام ربانی مجدد الفِ ٹانی " اور آپ کے متبعین کے نزدیک ثابت ہواہے کہ انسان دس لطیفوں سے مرکب ہے، پانچے تو عالم امرے ہیں اور یا نج عالم خلق ہے۔عالم امر کے پانچ میہ ہیں۔ قلب، روح ،سر بحفی ،افعیٰ ۔ اور عالم خلق کے یانچ میر ہیں۔ نفس اور عناصر اربعہ (پانی، آگ، ہوا، خاک)۔ عالم امروہ ہے جو فقط امر کن سے ظاہر ہوا اور عالم خلق وہ ہے جو بتدریج پیدا ہوا۔اور دائر ہ امکان دونوں پرمشمل ہے،اس کا زیریں نصف حصہ عرش ہے تحت الٹری تک ہے اور اس کا بالائی نصف حصد عرش سے بالا بالا ہے۔عالم امراس کے بالائی نصف حصہ میں ہے اور عالم خلق اس کے نصف حصہ زیریں میں۔

جب الله تعالیٰ نے انسانی جسمانی ہیکل (شکل وصورت) کو پیدا فرمایا تو عالم امر کے لطا نف پنجگانہ کوانسان کے جسم کی چند جگہوں کے ساتھ عاشقانہ تعلق بخشا۔ چنانچیہ قلب کو بائیں بیتان سے دوانگی نیچے مائل بہ پہلواور روح کو دائیں بیتان سے دوانگلی

#### Marfat.com

ینچاورسرکوبائیں بیتان کے برابردوانگلی سینہ کی طرف اور خفی کودائیں بیتان کے برابردو انگل سینه کی طرف اوراهی کوعین وسط سینه میں عشقی تعلق عطا فرمایا۔ اس تعلق نے اس حد تك ترقی كی كدان لطائف نے اپنے آپ اور اپنے اصول كو جو كدانوار ہى انوار ہيں ، فراموش کر کے اس جسمانی ظلمانی پہلے کے ساتھ موافقت کرلی اور اپنا بوراتعثق اسی تاريك كل مين صرف كرديا ـ

#### عارف رومی قدس سرهٔ فرماتے ہیں:

منتوی: یاید آخراً دم است الخ و (ترجمه) و انسان (غیر کامل) بهت بی ادنی ر تنبه میں ہے اور انسان ہی راز دانی اور راز داری کے مقام سے محروم ہے۔ نیہ بیچارہ مسکین اگراس سفرے (وطن اصلی کی طرف) پھر کرنہ آئے تو اس سے بڑھ کر کون محروم ہوسکتا ہے۔ جب حضرت حق سبحانہ وتعالیٰ کی عنایت بے غایت کسی بنرہ کے شامل حال ہو جاتی ہے، تواس کوایینے دوستوں میں ہے کسی ایک دوست کی خدمت میں پہنچادیتے ہیں۔ پھر وہ بزرگ اس کو (اس کے مناسب حال) ریاضتوں اور مجاہدوں کا حکم فر ما کر اس کے باطن کائز کیہ وتصفیہ فرماتے ہیں اور کثرت اذ کاروافکار کے ذریعہاس کے لطا نف کوان کے ( فراموش شدہ )اصول کی جانب متوجہ کردیتے ہیں۔

موجوده ز مانه میں چونکه طالب علموں کی ہمتیں بہت ہی قاصر ہوگئی ہیں ،لہذا مشائخ نقشبند بيرحمة اللدتعالى يهم اول اول بي مريد كوطريق ذكر كاامر فرمات بين اور . بجائے مشکل مشکل ریاضتوں اور مجاہدوں کے عبادات اور اعمال میں میاندروی کا تھم ديية بين اور حداعتذال كاتمام اوقات اوراحوال مين خيال ركھتے ہيں اور اپني توجهات كو جو کئی جلہ کشیاں ان میں ہے کسی ایک کے برابر نہیں ہوسکتیں ، ہرروز ہسبق کے طور پر مرید

کے حق میں استعال کرتے رہے ہیں۔

بيت: آنكه بة تريزيافت الخ:

(ترجمه): جس شخص پر کهنمس الدین تبریزی کی ایک نظر بھی پڑگئی وہ تو وہ روزه گوشهٔ بنی اور جله شی پیمسنحرا ژا تااورطعندزنی کرتا ہے۔

(اورمشائخ نقشبندیه) ایسے مریدوں کوسنت کی اتباع اور بدعت سے پر ہیز كرنے كا امر فرماتے ہيں اور حتى المقدور ان كے حق ميں رخصت پر عمل كرنا تجويز نہيں کرتے۔اسی واسطےانہوں نے ذکرخفی ہی کواختیار کررکھا ہے کہ حدیث شریف سے ذکر جهر برستر (۷۰) درجه اس کی فضیلت ثابت ہے اور اس طریقه (نقشبندیه) میں تین اشغال معمول بها ہیں۔ پیہلاشغل ذکر ہے اسم ذات (اللہ) ہو، یا نفی اثبات۔اول اول مریدکواسم ذات کے ذکر کی تلقین فرماتے ہیں۔اس کا طریقہ بیہ ہے کہ طالب (مرید) کو جاہے کہ پہلے اپنے دل کوتمام خطرات اور حدیث نفس (خیالی کلام کا سلسلہ) سے باک و صاف کرے اور گذشتہ اور آئندہ کے اندیشہ کو بھی دل ہے نکال ڈالے اور خطرات و خیالات دور کرنے کے لئے جناب الہی میں خوب تضرع وزاری کرے اور ان کے دور كرنے كے لئے اس بزرگ كى صورت كا تصور وخيال جس سے اس نے ذكر حاصل كيا ہے، دل کے مقابل یا دل کے اندر محفوظ رکھنا بورا بورا اثر رکھتا ہے اور اسی تصور صورت شیخ کوذ کررابط بھی کہتے ہیں۔

خطرات وحدیث نفس ہے دل کو یا ک کرنے کے بعداب ہمہ تن ذکر قلبی میں مشغول ہوئیکن وقوف قلبی کی رعابیت نہایت ضروری امر ہے کیونکہ ذکر تنہا اس کے بغیر پھھ فائدہ ہیں کرتا بلکہ ایبا ذکر تو حدیث نفس ہی میں واخل ہے۔

امام الطريقة حضرت شاه نقشبندرضي الله تعالى عنه وقوف عددي كوتو چندان ضروری ہیں ہجھتے اور وقوف قلبی کوتو منجملہ شرائط و واجبات کے شار فرماتے ہیں اور وقوف قلبی دو چیز وں کے مجموعے کا نام ہے۔(۱) طالب کی توجہ اینے دل کی طرف اور (۲) اس کے دل کی توجہ ذات الٰہی کی طرف جواسم مبارک اللّٰہ کامسمی ومصداق ہے۔ پھراس قلبی ذکراورنگهداشت خطرات اور وقوف قلبی کے ساتھ اس حد تک مشغول رہنا جا ہے کہ ول کے ذکر کی حرکت خیال کے کان میں جا پہنچے۔ پھراس طرح لطیفہ روح سے ذکر کرے، پھرلطیفہ سرے، پھرلطیفہ خفی ہے، پھرلطیفہ اخلی ہے، پھرلطیفہ تفس ہے، جس کا مقام وسط بیشانی ہے، ذکر کرتا ہے۔ پھرتمام بدن سے جس کولطیفہ قالبیہ کہتے ہیں،اس قدر ذکر کے کہ ہررگ وریشہ اور بال بال سے ذکر کی آواز سمع خیال کوسنائی دینے لگے۔ اورآخرالذكرذكركوسلطان الاذكار كہتے ہیں۔

حضرات نقشبندیداس کے بعد مرید کونفی وا ثبات کا ذکر تلقین فرماتے ہیں۔اس کا طریقہ بیہ ہے کہذا کراپنا دم ناف کے تلے بند کر کے لفیہ ''لا'' کوناف ہے اٹھا کر يبيثاني تك لے جائے اور لفظ "الن" كوومان سے دائيں كندھے تك پہنچا كرلفظ جوارح واعضاءتك جا يبنيج \_اوربيذكراس طريقندمين بدن كے اجزاءاوراعضا كى حركت کے بغیر ہی کرتے ہیں۔اور اگر دم بند کرنا کچھ نقصان دیے تو اس کے بغیر ہی ذکر کرے كيونكه وه ذكر كى شرط نبيل بيداور ذكر مين كلمه شريف كي معنى كمحوظ ركھتے ہيں كه "فدا تعالیٰ کی ذات پاک کے سوائے میرا کچھ بھی مقصود نہیں'۔ سمی بار ذکر کرنے کے بعد سیر الفاظ بھی دل کے اندر خیال کرتے رہتے ہیں کہ ''اے خدا! توہی اور تیری ہی رضامیرا

مقصود ہے، جھ کواپی محبت اور معرفت عطافر ما'۔ اور اپنی اصطلاح میں اس کو بازگشت کہتے ہیں۔ لیکن یہ بھی معلوم رہے کہ جس دم کی صورت میں طاق عدد پر اپنا دم چھوڑا کرے یہ جس واسطے اس ذکر کو وقوف عدد کی سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ سالک ذکر کے عدد وشار سے واقف کار اور آگاہ رہتا ہے۔ یہ بھی جاننا چاہئے کہ جب دم چھوڑے تو لفظ محمد رسول اللہ علیہ اس کے ساتھ ملالیا کرے۔

اورلازم ہے کہ ہرحال میں اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، ہروفت اور ہر کخظہ ذکر و گہداشت اور وقوف قلبی کاشغل رکھے تا کہ تصفیہ باطن حاصل ہواور حق سبحانہ وتعالیٰ کی طرف دلی توجہ اور حضور بیدا ہوجائے۔

#### تصفيه بإطن كى علامت

اہل کشف کے زدیک تولطا کف کے انوار کا ظاہر ہونا ہے اور ان کا طالب کے مشاہدہ میں آنا ہے۔ اور مشاکخ کرام نے ہر لطیفہ کا نور جدا جدا بیان فر مایا اور مقرر کیا ہے۔ چنا نچہ فر ماتے ہیں کہ قلب کا نور زرد ہے اور روح کا نور سرخ اور برس کا نور سفیدا ورخفی کا سیاہ اور انھی کا نور سزر طالب ان انوار کو پہلے اپنے باہر مشاہدہ کرتا ہے اور اس کو سیر آفاتی کہتے ہیں۔ ہیں۔ اور پھر ان انوار کو اپنے باطن میں احساس کرتا ہے اور اس کو سیر آفلتی کہتے ہیں۔ حضرت پیرد تگیر کی زبان مبارک ہے میں نے خود سنا ہے کہ سیر آفاتی عرش کے نیچ ہی حضرت پیرد تگیر کی زبان مبارک ہے میں نے خود سنا ہے کہ سیر آفاتی عرش کے نیچ ہی نے تی لطا کف فہ کورہ قالب سے لکل نیچ تک ہے اور سیر افسی عرش سے اوپر ہی اوپر ہے۔ یعنی لطا کف فہ کورہ قالب سے لکل کر جب اپنے اصول کی جانب عروج کرتے اور متوجہ ہوتے ہیں تو ان کا عرش تک پہنچنا سیر آفاتی ہے اور پھر جب عرش سے اوپر ان کو جذب وعروج حاصل ہوتا ہے تو وہاں سے سیر آفاتی ہے اور پھر جب عرش سے اوپر ان کو جذب وعروج حاصل ہوتا ہے تو وہاں سے سیر آفاتی ہے اور کی وجاتا ہے۔

#### Marfat.com

صاحب کشف تو انوار کا مشاہدہ اور اپنی سیرخود آپ ہی دریافت کرتا جاتا ہے مگرموجودہ زمانہ میں اکل حلال مفقو دہونے کے باعث صاحب کشف عیانی تو بہت ہی تم پائے جاتے ہیں۔ فی زمانہ اکثر طلاب صاحب کشف وجدانی ہی ہوا کرتے ہیں اور وجدان بھی ایک نوع کا کشف ہے۔ اور ان دونوں بعنی کشف عیانی اور کشف وجدانی میں فرق بیہ ہے کہ صاحب کشف عیانی عیاناً و ظاہراً دیکھتاجاتا ہے کہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی جانب سیرونقل وحرکت کرتا جار ہاہے۔اورصاحب وجدان گوظا ہراً تو ا پنی سیر ونقل وحرکت کا مشاہدہ نہیں کرسکتا ،مگرایئے حالات و وار دات کے تغیر و تبدل کو اییخ ادراک کے ساتھ دریافت کرتا جا تاہے، جیسے ہوا جو بظاہرتو دکھائی نہیں دیتی کیکن قوت ادرا کیہ تو اسے بتوسط لاسہ بڑے زور سے محسو*ں کر*تی ہے۔ اور جو شخص اینے حالات ادراک وجدانی کے ساتھ بھی دریافت نہیں کرسکتا،اس کومقامات کی بشارت دینا اورخوشخری سنانا گویا طریقه فقراء کوبدنام کرنااوراس کی نسبت بد کمانی بھیلانا ہے۔

#### دوسرامعل مراقبه

اور مراقبہ کا مبدأ فیاض (اللہ تعالیٰ) ہے فیض کے انتظار کرنے اور اینے مورد براس فیض کے وارد ہونے کا خیال رکھنے کو کہتے ہیں۔ جوفیض کہ حضرت حق سجانہ کی طرف سے سالک کے لطائف میں سے کسی لطیفہ پر وار دہوتا ہے، اس لطیفہ کو اس کا مور دفیض کہتے ہیں۔اس واسطےمشارکے کرام مے مراقبات میں سے ہرایک مقام کے مناسب ایک ایک مراقبه فرما دیا ہے۔ چنانچہ امکان میں مراقبہ احدیث کا امر کیا ہے اور مراقبہ احدیث اں ذات کے مراقبہ کا نام ہے جو کہ تمام صفات کمالیہ کی جامع اور ہرایک عیب ونقصان يدمنزه وبإك اوراسم مبارك الله كالمسمى ومصداق باوراس مراقبه مين اس امركائيمي

خیال رکھتے ہیں کہاں ذات پاک کافیض لطیفہ قلب پروار دہوتا ہے۔اور ان مراقبات کوبھی بھی بغیر ذکر کے استعال کرتے ہیں اور خالی ذکر بغیر مراقبہ کے مفید نہیں۔

#### تبيراشغل ذكررابطه

اوراس کی کئی صورتیں ہیں۔ (۱) اپنے شخ و پیر کی صورت وشکل کو اپنے ذہن میں نگہ رکھنا۔ (۲) اس کی شکل وصورت کو اپنے دل کے اندر محفوظ رکھنا۔ (۳) اپنی صورت کو شخ کی صورت خیال کرنا۔

اوررابطہ جب مرید پرغلبہ کرتا ہے تو ہر چیز پراس کواپے شخ کی صورت نظر آتی ہے اور اس حالت کا نام فنافی الشیخ ہے۔ معلوم رہے کہ بیہ تمام احوال اس خراب حال (حضرت مصنف) پر بھی شروع میں وار دہوئے تھے حتی کہ عرش سے لے کر فرش تک اپنے حضرت شیخ کی صورت کو محیط پاتا اور اپنے حرکات وسکنات کو اپنے حضرت شیخ کی حرکات وسکنات کو اپنے حضرت شیخ کی حرکات وسکنات کو اپنے حضرت شیخ کی حرکات وسکنات دیکھتا۔

بیت: ہر درو د بوار چوں الخ۔ (ترجمہ) ہر درو د بوار مارے شوق کے آئینہ ساہو گئے اب جدھر دیکھتا ہوں ادھرتو ہی تو ہے۔

جاننا جائے کہ رابطہ کا راستہ اور تمام راستوں کی نسبت بہت ہی نزدیک راستہ ہے۔علاوہ برآ ں عجائب وغرائب کے ظہور کا منشاء اور ذریعہ بہی ہے۔حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فر مایا ہے کہ خالی ذکر بغیر رابطہ اور بغیر فنا فی الشیخ کے منزل مقصود تک پہنچانہیں سکتا اور خالی رابطہ صحبت آ داب کی رعایت کے ساتھ کفایت کر سکتا ہے۔

#### فصل: ارباب قلوب کے سیروسلوک کے بیان میں

جو ولایت صغریٰ کے دائر ہ میں واقع ہوتا ہے۔حضرت پیردشگیر ،اور آپ کے خلفاء کا معمول بیہ ہے کہ اول اول طالب کے لطائف میں ذکر ڈالنے کے لئے توجہ فرماتے ہیں اور توجہ دینے کا ان کے ہاں طریقہ ہیہ ہے کہ شخ اپنے قلب کومرید کے قلب کے مقابل کر کے جناب البی سے بتوسل حضرات مشائخ کرائم یوں عرض کرے کہ فداوندا جوانوار ذکر پیران کبار ہے مجھ کو حاصل ہوئے ہیں اور میرا دل ان سے منور ہو چکا ہے، تو اس طالب کے دل میں ڈال دےاوران ہے اس کے دل کومنور فرمادے۔'' کچراینی توجہ و ہمت ہوے زور سے طالب کے قلب کی طرف مصروف رکھے۔ حق سبحانہ وتعالیٰ سے امیر قوی ہے کہ چند ہی بار کی توجہ ہے اس کے قلب کے اندر ذکر کی حرکت پیدا ہوجائے گی۔ پھراسی طرح اپنی روح کواس کی روح کے مقابل رکھ کر توجہ کرے اور خیال میں لا وے کہ پیران عظام کی ارواح شریفہ ہے جونور ذکر مِیرے لطیفہ روح میں پہنچاہے میں اس کو اس طالب کی روح میں القا کرتا ہوں۔اور اس طرح اس کے دوسرے لطا نف (سروخفی واهمیٰ ولطیفه نفس و قالب) پرمتوجه ہوکر ذکر القا کرے۔ پھرطالب کے تمام لطائف میں ذکر جاری ہونے کے بعد نفی واثبات کا ذکر تلقین فرما کر جمعیت وحضور کی نسبت القاكر ہے۔ دل كے بےخطرہ يا كم خطرہ ہونے كوجمعیت كہتے ہیں۔اور حق سجانۂ و تعالیٰ کی طرف طالب کے دل میں توجہ پیدا ہونے کوحضور کہتے ہیں۔اور جب طالب کے قلب میں حضور و جمعیت بیدا ہوجائے توشیخ مرید کے قلب کواپنی ہمت اور توجہ سے فوق (اوپر) کی طرف جذب فرمائے (تھینچ لے جائے)۔ میں نے (مصنف نے) اکثر طلاب کو دیکھا ہے کہ اول جذب کا ادراک

Marfat.com

كرتے ہيں اور جب لطيفہ قالب سے برآ مد ہوتا ہے تب نسبت حضور دریافت كرتے ہیں۔ شیخ کولازم ہے کہ اس طرح جس مقام کے فیض کے واسطے توجہ کرے پہلے اپنے تنیں اس مقام کے فیض کے رنگ سے رنگین کر کے اس مقام کا فیض طالب کے باطن میں القا کرے۔علاوہ برآں اس فیض کےمور دکوبھی ملحوظ رکھے۔

(فائده): جاننا جائيا جيئ كهانسان كادل اصل فطرت ميں روشن ومنور بيدا ہوا ہے مگرعام طور برکثرت تعلقات وموانع کے باعث کوئلہ کی مانندسیاہ و بےنور ہو گیا ہے۔ ای وجہ سے وہ اپنے آپ اور اپنی اصل کوفراموش کر بیٹھا ہے۔ ولیکن جب وہ طالب صادق بن کراورحسن عقیدت وارادت اینے ہمراہ لے کرکسی کامل شیخ ومرشد کی خدمت میں حاضر ہو جائے تو وہ مرشد اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کو ذیر کی تلقین کرتا اور اپنی توجہات اس کے حق میں مصروف رکھتا ہے ، تو اس کی توجہات کی برکت ہے ذکر کا نوراس کے قلب میں پیدا ہوجا تا ہےاوروہ سیاہ کو مکہ اب دیکنے لگتا ہے۔اور جب ذکر کے نور سے اس کا تمام دل منور ہوجا تا ہے تو اس کے دل سے ایک نور کا شعلہ اٹھتا ہے۔ اِس کوطریقہ مظہر بیمیں فتح الباب کے نام ہے موسوم کرتے ہیں۔اوراول اول جو بشارت کہ طالب کوعطا فرماتے ہیں وہ یہی فتح الباب کی بشارت ہے۔ اس وفت قلب کواپنی فراموش شده اصل پھریا داتی ہےاوراینے فوق کی جانب متوجہ ہوتا ہےاورتھوڑ ہے ہی عرصہ میں وہ نور کا شعلہ جو قلب سے اٹھنے لگا تھا، اب قلب سے برآ مد ( ظاہر ) ہوتا ہے۔ اور یہی مطلب ہان کے اس قول کا کہ "لطیفہ قالب سے برآ مرہو۔"

اب تو آہستہ آہستہ اینے اصل کی طرف جو نوق العرش ہے، سیر کرنے لگتا ہے۔اور شیخ کی صحبت کی برکت ویمن سے بڑے قوی قوی جذبات طلاب کے لطا کف پروارد ہونے لگتے ہیں۔اس سیر کی تیزی وآ ہتگی وہ تو میری فہمید میں شیخ کی تو جہات کی بیشی پر بہنی ہے۔اگر شیخ اپنی تو جہات طالب کے حق میں بکثر ت صرف کرے گا تو طالب کی سیر تیز تیز واقع ہوگی اوراگر شیخ کی تو جہات کی کے ساتھ واقع ہوئیں تو طالب کی سیر میں اس انداز پر وقوع میں کی آئیگی۔

طالبوں کی اپنی استعداد ولیا قت بھی مختلف طور پرواقع ہوئی ہے۔ان میں پھوتو ہوئی استعداد ولیا قت کے ہیں جواد نی توجہ میں ہوائے آتشیں کی ما ننداو پرکواس قدر تیزی کے ساتھ اڑتے جاتے ہیں کہ ان کی سرعت سیر میں ہرایک شخص کی نظر کا مہیں کر سکتی۔ اوران میں پچھ کم لیافت بھی ہیں مگر گرتے پڑتے منزل مقصود تک پہنچے ہی جاتے ہیں۔ الغرض طالبان حق کو صحبت شخ (علی الخصوص طریقہ نقشبند سے میں) از حدضروری ہے کیونکہ صحبت شخ کے بغیر ان کی تگ و دو کا پاؤں اٹھ بھی نہیں سکتا اور ان کی اپنی ریاضتوں اور محنتوں سے پچھ بھی نہیں بن سکتا ،الا ماشاء اللہ۔ چنانچہ ہم اس امر کا اپنے شخ ریاضتوں اور محنتوں سے پچھ بھی نہیں بن سکتا ،الا ماشاء اللہ۔ چنانچہ ہم اس امر کا اپنے شخ وامام (میرادل اور میری روح ان پر قربان) کی صحبت میں بار ہا مشاہدہ و تجربہ کر چکے وامام (میرادل اور میری روح ان پر قربان) کی صحبت میں بار ہا مشاہدہ و تجربہ کر چکے

توجہ کی برکات میں سے ایک بیا امریھی ہے کہ اس طریق میں جذبہ سلوک پر مقدم واقع ہوا ہے۔ اس وجہ سے راستہ میں ایک طرح کی سہولت بیدا ہوگئ ہے کیونکہ جانے اور لے جانے میں تو بہت ہی بڑا فرق ہے۔ اور نیز سلوک کا خلاصہ یعنی فقر کی دس مشہور منزلوں (تو بہ انابت ، زہر ، ریاضت ، ورع ، قناعت ، توکل ہشلیم ، صبر ، رضا) کا طے کرنا بھی اسی جذبہ کے شمن میں ہی حاصل ہوجا تا ہے۔ میں اپنے پیروں پر قربان جاؤں کہ انہوں نے کم ہمت نالا کفوں کے واسطے کیا ہی آسان راستہ مقرر کیا ہے۔ بیرسب

حضرت شاہ نقشبندر حمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے کہ آپ نے پندرہ روز تک سربھو دہو جناب اللي ميں دعا وگريه وزاري کی اورعرض کيا که "فداوند! مجھ کواييا طريقه عطا فر ماجو يقيناً اور قطعاً بچھ تک پہنچادے'۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کوالیاراستہ عطا فرمایا جواور راستوں کی بہنبت بہت ہی نزد یک ہے اور یقیناً اس تک پہنچانے والا بھی ہے۔لیکن پھر بھی پیراییا کامل ومکمل ہونا جاہئے جس کا ظاہر رسول خدا علیہ کی کمال متابعت کے ساتھ آراستہ ومزین ہواور باطن غیر حق سبحانہ وتعالیٰ سے بے علق و پاک وصاف اورحضرت حق سبحانه کے دوام مصفور سے مشرف ہوورنہ پھراس طریقه کا

جاننا جائے کہ مشائخ نقشبند ریرحمۃ اللہ تھم کے نزد کیک حضور اور جمعیت ہی اصلی کام ہے۔اس واسطے ہرخشک وتریہ ہاتھ نہیں ڈالتے اور غیبی شکلوں اور صورتوں کی طرف متوجبیں ہوتے اور کشوف وانوار کو چندال معتبر خیال نہیں کرتے اور طالب کوانہی جار چیزون کی رغبت دیتے ہیں..... جمعیت، حضور، جذبات، واردات.....(اول الذكر دونوں كے معنے اوپر بيان ہو يچكے ہيں ،مؤخر الذكر دو كے معنے بيہ ہيں كه لطا كف كى تحشش فوق کی جانب کو جذبات کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور قلب بریمسی دشوار نا قابل برداشت حالت کے اوپر سے وار دہونے کا نام وار دات ہے۔ فوق (اوپر) کی جانب کاذکر صرف اس بنا پرہے کہ عادۃ فوق ہی کی طرف توجہ کی جاتی ہے ورنہ حق سبحانہ تعالی جہات واطراف ہے بالکل پاک ومبراہے،اس کودائرہ جہات واطراف ہے باہر ةُ هونلهُ نا حاييه إورانبيس واردات كواس طريقه نقشبند بييس ' 'عدم اور وجو دعدم' · بهي كها جاتاہے۔ اول اول بیروارد (حالت) سالک پر بھی بھی بلکہ ایک مہینہ کے بعد وار دہوا

کرتی ہےاوررفتہ رفتہ کثرت پیدا کرتی جاتی ہے۔ پھرتو ہفتہ واراورروزانہ بلکہ ایک ایک روز میں کئی کئی باراس کا ورود ہونے لگتاہے،حتیٰ کہ بے در بے اورمتواتر تک نوبت پہنچے جاتی ہے اور وار دات کا تا نتا بندھ جاتا ہے۔ وہ جواس طریقہ کے بزرگوں نے فرمایا ہے، وصل اعدام گرتوانی کرد الخ۔ (ترجمہ)۔اگر جھے سے وصل اعدام ہو سکے تو البتہ مردوں کام تو کر سکے گا....اسی حالت کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہی عدم و وجو دعدم جہت جذبہ میں فنابھی ہے اور بقابھی ،مگر فناقلبی تو تب ہی حاصل ہو گی جبکہ ماسوا کاعلمی و جی تعلق سینہ سالک سے کوچ کر جائے اور غیر کا خطرہ تک بھی اس کے دل میں نہ

خیال ماسواء دل سے برون کر گذرچوں سے وحبِ بیچگوں کر اور فناء قلب تجليات افعاليه الهميه مين حاصل هوتائه يعنى ماسوا كے افعال كوحضرت حق سجانهٔ وتعالی فعل کا اثر خیال کرنا جب بید بدوخیال طالب پرغلبه کرجا تا ہے تو ممکنات کے ذات وصفات حضرت حق کے ذات وصفات کا مظہر (جائے ظہور ) سمجھنے لگتا ہے اور تو حیروجودی (لینی ممکنات کی ہستی ) کوہستی حق کی موجیں سمجھنے کا گیت گا تاہے۔ بیت: غیرش غیردر جہاں الخ۔ (ترجمہ) اس کی غیرت نے جہاں میں غیر بیں حچوڑا،اس بناپروہ ہرایک چیز کاعین ہوانہ غیر۔اہل تو حیدوجودی نے اپنے آپ کواورتمام عالم کو گم کر کے حضرت حق کے دریائے وجود میں غوطہ لگایا۔ بیت: زسازمطرب برسوز الخ۔ (ترجمہ)۔ مطرب کے پرسوزسازے بینداکان میں پینچی کہ چوپ اور تار اور تنن تنن کی آ واز سب وہی ہے اور اس کوفنا فی اللہ کہتے ہیں۔ اورسالک نے جب اس سمندر بے کنار میں غوط لگایا تو اس کی بصیرت نے بجز سمندر کے

اور پچھ بھی نہ پایا۔اور جس طرف کونظر اٹھائی تو سوائے سمندراوراس کی موجوں کے پچھ بھی نظر نہ آیا، بلکہ اپنے تنین بھی اسی دریا کا ایک قطرہ پایا اور کمال استغراق کے باعث قطرہ اور دریا میں بھی امتیاز باقی نہ رہا۔

بیت: جوئے ایں دریا الخ۔ (ترجمہ) ابغورکر کہتو تو اس دریا کی ایک نہرہے، دریااور نہر میں جدائیگی کہاں ہے۔

اس طا نفه علیه کی سند جصرت شیخ اکبرقدس سره فر ماتے ہیں۔

شعر: البح بحو علی ماکان الخ. (ترجمه) سمندرتواینی ای قدیمی حالت پر بی موجود ہے اور بیتمام کائنات (جوتیرے مشاہدہ میں ہے) صرف ای سمندرکی موجیں ہی موجیں اور نہریں ہی نہریں تو ہیں۔ سویسب موجوں اور نہروں کی صورتیں اور شکلیں تیرے گئے دان کے اصلی متشکل سے جاب نہ بن جا کیں۔ بیتو صرف پردے ہی ردے ہیں۔

اور نیز سندالطا کفه فرماتے ہیں: قطعہ: لا آدم فسی السکون السخ ۔ (ترجمہ)۔اے دلوں کے مقاطیس اس عالم وجود وہستی میں نہ آدم ہے نہ اہلیس اور نہ ملک سلیمان ہے اور نہ ملک بلقیس ہے۔ یہ توسب کے سب الفاظ وعبارات ہیں اور تو ہی سب کامعنی ہے۔ کامعنی ہے۔

اور مغربی صاحب دیوان فرما تا ہے: غزل: زدریا موج گونا گون الخ۔ (ترجمہ) اس دریائے وحدت سے کثرت کی گونا گوں موجیس برآ مدہونیں، وہ (محبوب حقیقی) بے چونی سے چون کے رنگ میں آیا، بھی بہنا لباس کیلی کا بھی مجنوں کی صورت بن کے آنکا، خلوت سے جب وہ یار باہر آیا تو وہی ہو بہواندر ہی کا نقشہ باہر آیا۔اس دریا سے ان موجوں کے ہمراہ ہزاروں چھے ہوئے خوبصورت موتی نکل آئے ،سومکر ، حیلے اور بہانے کئے تو پھر کہیں دوستوں کے موافق ہوا۔ غرض سوقصوں اور قضیوں کے بعدوہ نکلا۔ جس لباس میں اس کوتو اب دیکھر ہاہے، یقین کہ وہ اس میں ابھی نکلا ہے۔مغربی کے شعر کی ما نند ہرلباس میں وہ نہایت ہی دل پینداورموز ون نکلا۔

اور فنا فی الله جب اس حد تک کمال کو پہنچا ہے تو اس کو وجود موہوب ہے موجود كركے خاص اپنے پاس ہے ایک قشم کی بقاعطا فرماتے ہیں ، پھرتو وہ اپنے آپ کوتمام میں اور تمام کواییخ آپ میں مشاہدہ کرنے لگتا ہے اور تمام علوم کواییۓ جمال کا آئینہ تصور كرتا ہے اور ذيل كے فارس الفاظ نہايت شوق سے گانے لگتا ہے:

گرد د ہمہ جہال بحقیقت مصورم ذرات كائنات أكركشت مظهرم عنقاءِمغربم كهنثانم يديدنيست متكربدال كه تيروكمانم يديدنيست این طرفه تر که گوش و بانم پدید نیست

چوں بنگرم درآئینینشس جمال خولیش خورشيدآ سال ظهورم عجب مدار عشقم كه در دوكون ومكانم يديدنيست زابرووغمزه هردوجهان صيدكردهام گویم بهرز بان و بهرگوش بشنو م

ترجمه: حب میں آئینه میں اینے جمال کے عکس کا مشاہدہ کرتا ہوں تو سارا جہاں در حقیقت میرا ہی میرا نقشہ دکھائی دیتا ہے،خورشید آساں بھی میرا ہی ظہور ہے۔اگر تمام کا ئنات کے ذرات بھی میرا ہی مظہر بن چکے تو اے یارتو ہر گز بھی کچھ تعجب نہ کر اور نیز مغربی کا قول ہے، عشقم در دوکون ومکانم الخ ''میراعشق جوکون ومکان میں ظاہر نہیں تو پھر جیرانی کیا ہے۔ میں تو عنقاءمغرب ہوں،میرا تو ایک نشان تک بھی موجود نہیں، میں نے تو ابرووغمز ہ کے ساتھ دونوں جہاں شکار کر لئے۔اے منکر خیال کر کہ میرا

تو تیرو کمان بھی ظاہر نہیں، میں تو ہر زباں سے بولتا ہوں اور ہر کان سے سنتا ہوں ،طرفہ بیہ کہنہ تو میری زبان ہی ظاہر ہے اور نہ میرا کان ۔''

جاننا جائے کہ تو حید وجودی ، ذوق وشوق ، آ ہ نعرہ ، بے خودی ، استغراق ، ساع ، رقص، وجد تو اَجداوراسرارمعیت کاظهورییسب کےسب حالات لطیفہ قلب ہی کی سیر میں سالک پروارد ہوا کرتے ہیں اور قلب اول اول تو دائر ہ امکان ہی ہیں سیر کیا کرتا ہے اور جذب حضور وجمعیت وارادت ، کشف کونی ، کشف ارواح اور کشف عالم مثال ای دائر ه امکان کے احوال میں سے ہیں اورسیر عالم ملک بینی مانجت افلاک کی سیر اور عالم ملکوت و مافوق افلاک کی سیر بھی تعنى ملائكه وارواح وبهشت ہے بلکہ بیتمام شعبدے اس اس دائرہ میں ہی واخل دائره ولايت صغري حصہ میں ہی دکھائی دیتے دائرہ کے نصف زیریں نام سے موسوم کرتے ہیں ہیں اور اس کوسیر آفاقی کے اور کامل حضور و جمعیت اور توی توی جذیے تو دائرہ

ٹانی لینی دائرہ ولایت صغریٰ میں حاصل ہیں۔ اور دائرہ ٹانی تجلیات افعالیہ اور اساء صفات کے قلال کی سیرکا نام ہے اور دائرہ امکان کے نصف حصہ عالی کا جوفوق العرش ہے کیا حال ظاہر کرے، اس مقام کی تنزیبہ ولا مکانت کے باعث بعض نارسیدہ ناقص صوفیوں نے اس مقام کو ہی ذات وصفات کا مرتبہ خیال کرلیاحتیٰ کہ بعض نے کہا کہ استویٰ علی العوش کا رازای مقام کے دقیقہ اسرار میں سے ہے۔ یہ مجملہ ان کے استویٰ علی العوش کا رازای مقام کے دقیقہ اسرار میں سے ہے۔ یہ مجملہ ان کے اغلاط سے ہے۔ مشاکح نے اس کے نصف فوق العرش کو سیر افعی قرار دیا ہے بلکہ سیر افعی تو کا مل طور پر ولایت صغریٰ کے دائرہ میں ہی ظاہر ہوتی ہے جو تو حید وجودی اور افعی تو کا مل طور پر ولایت صغریٰ کے دائرہ میں ہی ظاہر ہوتی ہے جو تو حید وجودی اور

اسرار معیت کے ظہور کامکل ہے۔ امام الطریقة حضرت شاہ نقشبندنے فر مایا ہے کہ اولیاء الله فنا و بقا کے بعد جو کچھ بھی دیکھتے ہیں اپنے ہی آپ میں دیکھتے ہیں اور جو کچھ بھی يبچانے ہيں اپنے آپ ميں ہى پہچانے ہيں اور ان كى حيرت بھى اپنے ہى آپ ميں ہے۔ آبیکریمه وفی انفسکم افلا تبصوون ای کی طرف مثیر ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں: (ترجمہ) ندبن اندھانہ لے جاہر طرف ہاتھ ساتھ تیرے جو ہے زیر گلیم۔

ولا بت صغریٰ کے دائر ہ میں قلب کے پہنچنے کی علامت بیہ ہے کہ فوق کی جانب توجہ تو جاتی رہےاور بجائے اس کے جہات ستہ کا احاطہ کرے اور حضرت حق سجانہ کی بے کیف معیت کو ہے کیف ادراک کے ساتھ اپنے آپ کا اور تمام عالم کا محیط تصور کرے اور بعضوں کوتو تو حید وجو دی کے اسرار بھی اسی میں حاصل ہوجائے ہیں اور تو حید وجو دی کے اسرار کا منشاء وسبب غالبًا توبیہ ہوا کرتا ہے کہ عبادتون اور مجاہدوں کی کثرت اور اشیاء مالوفہ ومرغوبہ کی ترک اور ذکر وفکر پر دوام اور جیشکی کے باعث محبوب حقیقی کے عشق ومحبت کا غلبهاور دل کواس جناب قدس کی طرف توجهاور جذبه پیدا ہوجا تا ہے اور بیرمجاہدے اور اشياء مالوفه كى ترك جوصبيب خدا عليسية كى انتاع كے موافق واقع ہوتو ماسوائے باطن كو صاف اور آئینہ دل کو غفلت اور ہوائے نفسانی کے زنگ سے پاک کر دیتے ہیں حتیٰ کہ باطن كواساء وصفات واجى كے ظلال اور برتوں كا آئينہ بنادية بيں اور جب بيہ بے جارہ سالک دلدادۂ عاشق کہ جسنے بے دیکھے اینے محبوب سے تعشق پیدا کرلیا تھا محبوب کے عكوس اور ظلال محبوب كاعين خيال كرليتا ہے، توسكر بيكلمات برخلاف شريعت زبان پر لاتا ہے اور اینے محبوب کی صورت اینے باطن کے آئینہ میں و مکھے کریے خود و مدہوش ہو جاتاہے۔ تو اس وفت اس کے باطن میں محبوب کے وصال کا پختہ پختہ خیال بیٹے جاتا

ہے۔ حافظ شیرازی فرماتے ہیں۔ (ترجمہ) تیرے چہرے کاعکس جب پیالے شراب کے شینے میں پڑا تو عارف کا دل شراب کے پرتو کے عام میں آپڑا۔ اور جب نہایت درجہ کی بیاس کے مارے ظل اور اصل میں فرق نہیں کرسکتا تو اب خواہ مخواہ اس کے وجود ہے اتحاد اور عینیت کا نعرہ بلند ہوتا ہے۔ بیت: (ترجمہ) جب دوست کے چېره کاعکس آئینہ کے اندر ظاہر ہوا تو میرامعثوق اینے ہی چېره کاعکس د می<u>ص</u>ے لگا اور بید بیراس حد تک اس برغالب ہوئی کہاس کا اپناتعین وشخص بھی اس کی نظر

بھرتو کیا تھا، سجانی وانا الحق کی ندا اس کے باطن سے بڑے زور کے ساتھ گو نجنے لگی۔اور چونکہ حدیث قدسی میں حق تعالیٰ کا بندے کے طن کے موافق ہونا وار دہوا ہے لہذا خدا کی طرف ہے اس کے ساتھ اس کے طن کے مطابق ہی معاملہ کیا جائے گا۔ اور نیز چونکدایسی حالت والا اینے آپ اور اپنی تمام خواہشوں اور ارادوں سے فانی ہو چکا ہے لہذا وہ طعن و ملامت سے بالکل دور ہے اور اولیاء اللہ کے زمرے میں داخل اور مجذوبان حق میں شامل ہے۔

جاننا جائے کہ دائرہ ٹانی میں جوتو حید وجودی کے انکشاف کا مقام ہے، قلب کے پہنچنے سے پہلے پہلے توحید کی ہاتیں کہنا اور وحدت وجود کا اعتقاد کرنا شریعت کے بالكل برخلاف ہے۔كيا تونہيں ديكھتا كه انبياءعظام يهم السلام خلق خدا كوتو حيد وجودي كي دعوت ہر گزنہیں دیتے بلکہ شریعت کے جملہ احکام دوئی اور کشرت بر موقوف ہیں اور کتاب وسنت بھی معبودات باطلہ کی نفی اورمعبود حقیقی کوعبادت میں یگانہ بھینے کے ساتھ ناطق ہے۔عوام الناس کوتو حید وجودی کے مراقبہ و تخیل سے سوائے دنیا و آخرت کے

خسارہ کے اور پھی حاصل نہیں۔ اللہ تعالی اس وقت کے مشاکح کو انصاف عطافر مائے کہ اپنے مریدوں کو ایسا ملحد انداع تقاد تعلیم فر ماتے ہیں اور ان بے چاروں کو راہ راست سے منحرف کرتے ہیں۔ پہلے خود بہلے پھراوروں کو بہکایا، پہلے خود ضائع ہوئے پھراوروں کو بہکایا، پہلے خود ضائع ہوئے پھراوروں کو فضائع کیا۔ بیت: (ترجمہ) چند بے وقوف جن کو اپنے آپ کی بھی ہو شنہیں ہنر کے خیال سے عیب کو پسند کئے بیٹھے ہیں ، کھی کسی چراغ تک ان کی رسائی ہوجائے تو ہوا ہو جو جائے تو ہوا ہو اس بن جا کیں۔

جاننا جائے کہ بغضے سالکوں پر دائر ہ امکان طے کرنے سے بل بلکہ قالب سے لطیفه برآ مدہونے ہے بھی پیشتر ایک حالت تو حیدوجودی اور ہمہاوست کے مشابہوار دہو جایا کرتی ہے۔اس کاسب اورمنشاء بیہوا کرتاہے کہ تو حیدوجودی کے مراقبہ کا تخیل کرنے ہے تو حید وجودی کی صورت ان کی قوت مخیلہ میں منقش ہوجاتی ہے اور اس تخیل کے غلبہ کے وقت تو حید کے خن وہ بے تحاشا کہنے لگتے ہیں۔خصوصاً ساع ودککش آواز وتارونغمہ کے سننے کے وقت جب ان کے قلب میں ایک نوع کی حرارت کا ذوق وشوق پیدا ہوجا تا ہے تو اس وفت زیادہ بے باک ہوجاتے ہیں اور توحید کے شعر س کرا پینے آپ کوان اشعار کہنے والوں کے ہم حال خیال کر لیتے ہیں۔کیاان کومعلوم ہیں کہان حالات والوں کے کئے چندا کیک آ داب وشرا لط ضروری ولا بدی ہیں جوان بے معنی لوگوں میں بالکل مفقود ہیں۔ان کے اہم ترین شرائط میں سے ایک بہت بڑی لازمی شرط سنت صحیحہ پر چلنا اور بدعت غیر پبندیدہ ہے بچنا ہے۔تفویٰ، پر ہیزگاری وغائت احتیاط کے ہارہ میں مشاکخ متقدّ مین رحمهم اللّٰد نتعالیٰ کے قصص و حکایات مشہور ومعروف ہیں (ان سب کواپنا نصب العين بنانا جائيے)۔

عضر ہوائی جونہایت ہی لطیف اور ممکنات کے تمام ذرات میں سرایت کئے ہوئے ہے بعضوں کو جب اس کی سیر کا اتفاق پڑتا ہے تو بیلوگ اس کو وجود حق خیال کر کے تو حید وجودی کی باتیں زبان پر لانے لگتے ہیں۔کیاوہ نہیں جانے کہ بیسیر تو دائرہ امكان ميں داخل ہے اور توحيد وجودى كامقام تواس دائرہ كے انقطاع كے بعد آتا ہے۔ اور بچھلوگ عالم ارواح کے انکشاف وظہور کے باعث اور عالم اجسام کی نسبت اس کے بے چوں و بے کیف ہونے کے سبب اور عالم اجسام پراس کے احاطہ کرنے کی وجہ سے اس (عالم ارواح) كوتمام جهال كاقيوم (نگهبان) خيال كريستے بيں اوراس كونعوذ بالله خدا سمجھ کر پوجنے لگتے ہیں۔اس مقام میں بعضے اکابر کو بھی اشتباق واقع ہوا ہے۔سلطان العارفين (ﷺ بايزيد بسطامي) قدس سرهٔ فرماتے ہيں كتميں سال تك روح كوخداسمجھ كر یوجتار ہااور چونکہ عنایت خداوندی ان بزرگوں کے شامل حال تھی لہذا ان کو اس مقام سے جب ترقی حاصل ہوئی تو اس اشتباہ کو انہوں نے معلوم کرلیا۔ واضح رہے کہروح در حقیقت عالم امکان ہے ہے مگر لا مکانیت ہے تعلق ضرور رکھتی ہے۔ اور ایک نوع کی بے چونی بھی اس کوحاصل ہے لیکن بے چونِ حقیقی کی برنسبت ریہ چوں کی شم اور خدا تعالیٰ کی مخلوق اور ببیدائش سے ہے جبیبا کہ حدیث شریف میں وار دہوا ہے۔ رہی ان اشتباہات کی بوری محقیق و تفصیل سووہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مكاتيب شريفه ميں برى وضاحت كے ساتھ مذكور ب(وہاں سے ملاحظہ كريس) راقم (مصنف رسالہ) کہنا ہے کہ چندسال تک بندہ کو بھی یہی مغالطہ پیش آیا اور تو حید کے مقام پر پہنچنے سے بل ہی شریعت کے برخلاف کچھ کلے میری زبان سے سرز دہوتے

جاننا جاہئے کہ تو حیدوجودی کے احوال کے ساتھ متصف اور وحدت وجود کے قائل صوفیوں نے وجود کے پانچ مرتبے عین کئے ہیں،ان کوحضرات خمس کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں۔ پہلے مرتبہ کو وحدت کہتے ہیں اور اسی مرتبہ میں تعین اول جوتعین علمی اجمالی ہے، ثابت کرتے ہیں یعنی وہ سب سے پہلاتعین (تقلید واختصاص) جو احدیت مجردہ کولاحق ہوا ہے، یہی تغین ہے اور اسی مرتبہ کوتغین اول اور حقیقة الحقاء اور حقیقت محری علیسته اور مرتبه لا موت بھی کہتے ہیں۔ اور دوسرے مرتبہ کو واحدیت اور تغين ثاني كہتے ہيں اور اس مرتبہ كوحضرت حق كے اساء وصفات كى تفصيل كا مراقبہ اور تمام ممكنات كے حقائق كا مرتبہ اور مرتبہ جبروت بھى كہا جا تا ہے۔اوران ہر دولعيين كومراتب وجود میں ثابت کرتے ہیں۔اور تیسرے مرتبہ کوعالم ارواح وملکوت کا مرتبہ تٹار کرتے ہیں اور چوہتھے مرتبہ کوعالم مثال کا مرتبہ اوریا نچویں مرتبہ کوعالم اجسام وناسوت کا مرتبہ قرار دیا ہے۔اوران تین موخرالذ کرمراتب کوام کانی مراتب کہا ہے۔اور ایک مرتبہ کے احکام دوسرے مرتبہ کے لئے ثابت کرناان کے نزدیک سوائے زندقہ اور بے دینی کے اور پچھ بھی نہیں۔ بیت: (ترجمہ) وجود کا ہر مرتبہ جدا جدا تھم رکھتا ہے، اگر تو مراتب کی رعابت ملحوظ ندر کھے تو تو ہے دین وملحد ہے۔ لیعنی ایک مرتبہ کا اسم دوسرے مرتبہ پر بولنا اور ایک مرتبہ کا تھم دوسرے مرتبہ پر جاری کرنا بالکل صریح کفر ہے۔مثلاً ناسوت کے مرتبه کا نام انسان ہے اور اس کا تھم بحز و نیاز اور عبادت کرنا ہے۔ اور وحدت کے مرتبہ کا نام الله ہے اور اس کا تھم بے بروائی اور بے نیازی اور معبود ہونا ہے۔ سوان دونوں اسمول اور حکموں کوایک بنادینا محققین صوفیہ کے نزدیک بلاشبہ کا فراور مرتد ہوجا تاہے۔ میاں سنو، سنو کہ ان پانچ مرتبوں کو جب نظر غائر سے دیکھا جائے تو بیسب

کے سب ولا بت صغریٰ ہی کے دائرہ میں واخل معلوم ہوتے ہیں والعلم عنداللہ سبحانہ ۔وجہ اس کی بیہ ہے کہ سیر تفصیلی کے وفت لطا نف خمسہ کا گذراولاً دائر ہامکان میں ضرور ہوگا۔ تو عالم اجسام وعالم ارواح وعالم ملكوت وعالم مثال جودائر وامكان ميں داخل ہيں سب كے سب سالک کے مشاہرہ میں آئیں گے، پھراس دائرہ کے طے کرنے کے بعد چونکہ لطا نف کوعروج ہوگا تو سالک اس عروج کے وقت ولایت صغریٰ میں قدم رکھے گا اور اس دائره میں اساء وصفات کے ظلال کی سیراس کو حاصل ہوگی اور بیظلال سالک کی نظر میں اساءوصفات کاعین دکھائی دیں گے۔اور چونکہاس دائرہ کا ہرنقطہاہیے مبداءومنشاء سے ناشی وحاصل ہوا ہےلہذاسیر تفصیلی قطع کرنے کے بعداس نقطه اجمال پر جب نظر پڑے گ تواس نقطہ کو حقیقت محمدی اور تعین اول (جو عین علمی ہے) سمجھے گا۔اوراس نقطہ کوذات محض اوراحدیت مجردہ خیال کرے گا (اللہ تعالیٰ تواس سے کہیں برتر ہے)۔ بیت: (ترجمه) اٹھالے جال عقاکب کسی کے ہاتھ آتا ہے، لگاتا ہے یہاں جو جال خالی ہاتھ جا تا ہے۔

جاننا جاہئے کہ بیاساء وصفات کے ظلال کا دائر ہسارے انبیاءعظام اور ملائکہ كرامليهم السلام كے تمام ممكنات كامبداء وقعين ہے۔ اور نيز بيامر بھى معلوم ہے كہا فراد عالم کے ہر ہر فرد کو جناب الہی ہے ہے دریے اور متواتر نوبہ نو فیوضات پہنچتے رہتے ہیں جیسے وجود وحیات اور دیگر بہت می تعمتیں جن کی تعداد احاطہ بشری سے خارج ہے۔ اور بیہ تمام فیوض صفات اور ان کے ظلال کی وساطت سے مخلوقات اور ذات حق تعالیٰ کے درمیان داسطه بین -اگریداساء وصفات نه بوت تو بیهالم جومعد دم محض تفاهر گز وجود و بقا نہ باتا اس کی وجہ رہے کہ حضرت حق سبحانہ کی ذات باک جو کمال استغنااور بے پروائی

کے ساتھ موصوف ہے، اس کو عالم کے ساتھ فی حد ذاتہا تو کسی قتم کی بھی مناسبت نہیں ے، ان الله لغنی عن العالمین " بشک خدائے تعالی تمام عالموں سے بناز ہے'۔ پی اشخاص عالم سے ہرایک شخص کوصفات کے غیر متناہی ظلال میں ہے کسی ا کیے ظل سے فیوض و کمالات پہنچتے ہیں ،اس ظل کواس شخص کا مبدالعین اوراس کی حقیقت اوراس کاعین ثابتہ بھی کہتے ہیں۔صوفیہ کرام کابیقول که 'اللہ تعالیٰ کی طرف موسل راستے انفاس خلائق کے شار کے برابر ہیں' انہی ظلال کی طرف اشارہ ہے۔اور لطا نف خمسہ میں سے جب کوئی لطیفہ ولایت صغریٰ کے دائرہ میں داخل ہوجا تا ہے تو اسپے اصل اور ا بنی حقیقت میں فانی اور نبیت و نابود ہوکراس اپنی حقیقت کے ساتھ بقا حاصل کر لیتا

اس اجمال کی تفصیل ہیہ ہے کہ لطیفہ قلب کی فناقعلی جنگی میں ہو گی ، اس وفت سالک کے اپنے اور تمام مخلوقات کے قعل اس کی نظر سے پوشیدہ ہوجاتے ہیں اور بجز ایک فعل فاعل حقیقی کے اس کی نظر میں اور پہھے جھی نہیں آتا اور اس لطیفہ کی ولایت کوحضرت ابوالبشرة دم عليه السلام كى ولايت كہتے ہيں۔ پس جوسا لك كداس ولايت كے راستہ سے مقصود کو باوے ، اس کو آ دمی المشر ب کہا جا تا ہے۔ اور لطیفہ روح کی فناحق سجانہ کی صفات ثبوتير ميں ہوتى ہے۔اس وقت سالك اسيخ صفات كى اسيخ آپ ہے اور تمام مخلوق کے صفات کی تمام مخلوق سے فی کر کے صرف حق سبحانہ کی طرف ہی منسوب دیکھے گا اورسالک جب وجود کی جوتمام صفات کی اصل ہے، اینے آپ سے اور تمام ممکنات سے بھی نفی کر ہے بجز حضرت حق سبحانہ کے اور کسی سے لئے بھی ٹابت نہیں کرے گا تو اس وفت خواه مخواه توحيد وجودي كاقائل ومعتقد بهوجائے گا۔ اور اس لطیفه کی ولایت كوحضرت

نوح اورحضرت ابراہیم کیھما السلام کی ولایت قرآردیتے ہیں اور جوسا لک کہاں ولایت کےراستہ سے واصل مقصود ہوا ،اس کوابرا جبی المشر ب کہا جاتا ہے۔

اگر کوئی سائل سوال کرے اور کہے کہ تونے تو تو حید وجودی کولطیفہ روح میں جو ولایت ابرا میمی ہے، لکھ دیا ہے حالا نکہ حضرت خلیل علیہ السلام نے تو دائر ونفی بورا بورا ... طے فرمالیا اور وقائق شرک سے کوئی ایک دقیقہ بھی باقی نہیں چھوڑ ااور لا احب الأفلین (میں دوست نہیں رکھتا حجیب جانے والوں کو ( سکتے ہوئے حضرت ذات مجردہ کی طرف جو پرے سے پرے ہے متوجہ ہو کر فر مایا انسی و جھت اگخ (بے شک میں نے متوجہ کیا اپنا چہرہ اس کی طرف جس نے بنائے آسان اور زمین سب سے ایک طرف ہو اور میں نہیں شریک کرنے والوں سے )۔ اس سوال کا جواب کئی وجہ سے ہوسکتا ہے۔ بہلا جواب بیہ ہے کہ لطیفہ روح میں گوتو حید وجو دی بھی منکشف ہوتی ہے مگر بیہ توحيداس توحيدي مانند ہر گزنہيں جولطيفه قلب كى سير ميں ظاہر ہوئى تھى كيونكه سالك اس جگہ پرممکنات کے وجود کو مارے محبت کے حضرت حق سبحانۂ کا وجود ہی یا تا تھا اوراس جگہ وجود کو جو بالکل خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت ہے سوائے حق سجانہ کے اور کسی دوسرے کے لئے ثابت ہی نہیں کرتا اور ممکنات کوتو عدم محض اور بالکل ناچیز ہی اعتقاد کرتا ہے۔عدم کو وجود خیال کرنا اور وجو د کوعدم پرمحمول کرناسکرکے کمال غلباور بے شعوری ہے ناشی ہے۔ بیت: (ترجمہ) نہوہ یہونہ بیوہ ہو، بھی اشکال ہوں آسان بچھے بیاے یار۔ و دوسرا جواب میہ ہے کہ انس ومحبت روح کی ایک خاص خاصیت اور لازی صفت ہے بناءعلیہ سالک کواس مقام میں حضرت حق سبحانۂ کے ساتھ ایک خاص قتم کا

ائس پیدا ہوجا تاہے پھرتو خواہ مخواہ سب سے منہ پھیر کرایئے محبوب حضرت ذات ہی کی

طرف متوجه بونااس كالازمى فرض ہے۔

تبسرا جواب بیہ ہے کہ انبیاء کرام علیھم السلام کی ولایت ولایت کبریٰ ہے، وہاں پر حضرت حق سجانۂ کی صفات وشیونات کا قرب سالک کومیسر آتا ہے اور اس ولایت کے حالات کامل ورودلطیفہ نفس ہے اور اس ولایت میں تو حیر شہودی اور دوسرے معارف وعلوم كاانكشاف وظهور موتا ہے نه كه تو حيد وجودى كا، كيونكه اس كاانكشاف تو اساء وصفات کے ظلال کے قرب میں ہوا کرتاہے نہ کہ اساء وصفات کے عین میں۔ اور لطائف خمسه عالم امركي ولايت جوحضرات انبياء يهم السلام كي جانب نسبت كرتے ہيں، اس سے مراد ہیہ ہے کہ لطا نف خمسہ عالم امر کو جو قرب ہوتا ہے ، وہ اس قرب کاظل ہے جو كدانبياءكرام كومقام اصل ميں حاصل ہوا ہے۔مثلاً جو قرب كدلطيفه روح ميں حاصل ہوتا ہے وہ ولا بت خلیل کے قرب کاظل ہے اور اس پر دوسروں کو بھی قیاس کرلے۔

چوتھا جواب بیہ ہے کہ گولطیفہ روح کی ولایت خلیلی ولایت ہے مگر مقام نبوت میں حضرت خلیل علیہ السلام کی ایک شان و بزرگی ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء علیہ کے بعدد وسرے سب انبیاء کی نسبت افضل ہیں اور مقام نبوت کے معارف وعلوم ولایت کے علوم ومعارف کے ساتھ تو سیجھ بھی مناسبت نہیں رکھتے بلکہ مقام نبوت کے صاحب کوتو توحیدوجودی کےمعارف وعلوم سے ہزار ہاننگ وعارہے۔

اب ہم اصل بات کی طرف رجوع کر کے کہتے ہیں کہ لطیفہ سرکی فنا حضرت حق سبحانهٔ کے شیونات ذاتیہ میں ہوتی ہے اور اس مقام میں سالک اپنی ذات کوئل سبحانهٔ کی ذات میں کم ونیست و نابود پاتا ہے اور اس لطیفہ کی ولایت کوحضرت موکی علیہ السلام کی ولایت کہتے ہیں۔ پس جوسا لک کہاس ولایت کے راستہ واصل مقصود ہو، اس کوموسوی

المشر ب کہاجا تا ہے۔ اورلطیفہ فنی کی فنااللہ تعالی کی سلبیہ صفات میں ہوتی ہے، سالک اس مقام میں جناب کبریاحق جل وعلا کوتمام مظاہر سے جداوم تناز پاتا ہے اوراس لطیفہ کی ولایت کہتے ہیں۔ پس جوسالک اس ولایت کے والایت کہتے ہیں۔ پس جوسالک اس ولایت کے راستہ سے مقصود ومراد تک بہنچاس کوعیسوی المشر ب کہیں گے۔

راقم الحروف عفی عند (مصنف رسالہ ہذا) کہتا ہے کہ شروع شروع میں میں نے اپنی مناسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا فت کر کے اپنا مبدالتعین اسم المحی معلوم کیا تھا، پھر ایک مدت دراز کے بعد اپنے حضرت پیر دشگیر کی خدمت مبارک میں عرض کیا کہ میں اپنی مناسبت جناب حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یا تا ہوں ، آپ حضور توجہ فرما کمیں کہ عیسوی ولایت سے منتقل ہوکر ولایت محمدی عیسیٰ یا تا ہوں ، آپ حضور توجہ فرما کمیں کہ عیسوی ولایت سے منتقل ہوکر ولایت محمدی سے سے ساتھ فائض المرام ہوجاؤں۔ حضور نے ارشا دفر مایا کہ ہم توجہ کریں گے تو بھی متوجہ رہے۔ اب پیروشگیر کی بابر کت توجہ سے میں امیدر کھتا ہوں کہ ترقی واقع ہوئی ہوگی۔

اورلطیفہ اخلیٰ کی فناشان الہی کے اس درجہ ومرتبہ میں ہے جوان تمام مراتب پر مشتمل اورسب کا جامع ہے ہما لک اس مقام میں واصل ہوکر اخلاق الہی کے ساتھ متخلق ہو جاتا ہے مخفی ندر ہے کہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لطائف کی تہذیب جدا جدا فرمایا کرتے تھے گرآپ کے فرزندگرامی حضرت ایشاں خواجہ محمعصوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوران کے خلفاء نے راستہ کوتاہ کر دیا ہے۔ شروع ہی سے لطیفہ قلب کی تہذیب فرماکر لطیف سی تہذیب کے در بے ہوجاتے ہیں کیونکہ ان دونوں کی تہذیب کے من میں ہی باقی چار لطیفوں کی تہذیب کے حمن میں ہی باقی چار لطیفوں کی تہذیب بھی بہم پہنچ جاتی ہے۔ لیکن جناب مبارک حضرت پیروشگیر ابقی چار لطیفوں کی تہذیب بھی بہم پہنچ جاتی ہے۔ لیکن جناب مبارک حضرت پیروشگیر (مصنف میرادل و جان ان پر قربان) تمام لطائف پر توجہ فرماتے ہیں اور اپنے غلام (مصنف

#### Marfat.com

رساله) کو ہرایک لطیفہ کے مراقبہ کا جدا جدا بھی تھم فرمایا ہے۔ چنانچہ قلب کے مراقبہ کا بیہ طریقہ بیان کیا ہے کہ سالک اپنے قلب کوحضرت رسول اللہ علیہ کے قلب مبارک کے (روبرو)رکھ کر جناب الہی میں یوں عرض کرے کہ ' الہی بخلی افعالی کا فیض جوحضرت حبیب خدا علی کے قلب مبارک سے حضرت آدم علیہ السلام کے قلب میں پہنچاہے، وہ میرے قلب میں پہنچے۔'' اور دعا کے اثناء میں تمام مشائخ کرام کے قلوب کو حضرت تیغمبرخدا علیک تک جوفیض کا واسطه اور ذرایعه بین، عینک کی مانند خیال کرے اور ای طرح اینے لطیفہ روح کوآنخضرت علیہ کی روح مبارک کے روبرور کھ کر جناب الہی میں بول عرض کرے کہ ''خداوندا! اینے صفات ثبوتیہ کے تمام تجلیات کا فیض جو حبیب خدا علی روح مبارک سے حضرت نوح وحضرت ابراہیم علیهما السلام کی روح کو پہنچا ہے وہ میرے لطیفہ روح میں پہنچے۔'' اور ای طرح اسپے لطیفہ مِسر کو المخضرت علی کے بر مبارک کے مقابل تصور کر کے بوں دعا کرے کہ "والی اسيخ شيونات ذاتنيه كافيض جوبيغبرخدا عليليك كطيفه بسرتر مبارك سيحضرت موسي على نبینا وعلیہالصلوٰۃ والسلام کے برتر میں پہنچا، میرے برتر میں پہنچے۔'' بعدازاں اسپنے لطيفه خفی کوحضرت رسالت بناہ عليہ کے لطیفہ خفی کے روبروخیال کریے عرض کرے کہ ''الہی اینے تجلیات و صفات سلبیہ کا فیض جو آنخضرت علیہ کے خفی مبارک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خفی میں پہنچا ہے، وہ میر کے لطیفہ خفی میں فائض ہو۔'' پھر اسینے لطیفہ انھیٰ کوحضرت رسول اللہ علیہ کے انھیٰ شریف کے سامنے رکھ کرعرض كرك ، "البي اين شان جامع كى تجليات كافيض جوا تخضرت عليه الصلوة والسلام كى ا تھیٰ میں تونے پہنچایا ہے،میرے تھیٰ میں پہنچا۔''

ُ جاننا جا ہے کہ ان تمام لطا نف کی ولایت ولایت صغریٰ کے دائرہ میں حاصل ہوتی ہے بلکہ ان لطا نف کوولایت کبریٰ کے پہلے دائر ہ تک عروج حاصل ہوتا ہے۔ مخفی نہ رہے کہ جس طرح دائرہ امکان میں مراقبہ احدیت کرتے ہیں، اسی طرح ولایت صغریٰ میں مراقبه معیت جوآبیشریفه و هو معکم اینما کنتم کامفهوم ہے، کرتے ہیں۔ اور دائرہ امکان کی سیر کی انتہاء یوں معلوم ہوسکتی ہے کہ سالک اگر صاحب کشف ہے تو خودآپ ہی اپنے کشف کے ذریعہ شناخت کرلے گایا اس کا پینے صاحب کشف اس کو متنبه کردے۔اوراگر دونوں کشف ہے عاری ہیں تو پھرطالب کو جائے کہ اینے قلب کی جمعیت کا ملاحظہ کرے۔اگر بےخطرگی یا اس قدر کم خطرگی کہ خطرہ حضور کا مانع نہ ہوئے لعنى كامل جار كھڑى تك پنجے تواس تقذير پر مراقبه معيت شروع كر ديا جائے اور اللہ تعالیٰ کی معیت گواییخ آپ اور اینے تمام لطا ئف وعناصر بلکه ممکنات کے ذرات سے ہر ذرہ کے ساتھ ملحوظ رکھنا جا ہے تا کہ اللہ تعالیٰ کی بے چوں معیت بے چوں ادراک کے ساتھ ادراك كي جائے ۔اور جملہ جہات سته كا احاطه كر لے اور جوتوجہ وحضور كه پيدا ہوا تھا ، اپنا مندنیستی کی جانب پھیرے۔اس وفنت ولایت کبری کی سیر میں جوانبیاءکرام کی ولایت اور حضرت حق سبحانہ کے اساء وصفات وشیونات کا دائر ہ ہے ہشروع ہوتے ہیں۔

# ولابیت کبریٰ کے بیان میں

جو کہ لطیفہ نفس وانا کی فنا کا نام ہے۔جاننا جا ہے کہ تو حید وجودی اور معیت حق کے اسرار جب اس ذرہ بےمقدار بروارد کئے گئے تو بیمعلوم ہوا کہ عرش مجید بلکہ اس کے فوق سے کے کر تحت النزکیٰ تک ایک نور ہے جو مجھ کواور ممکنات کے ہر ذرہ کوا حاطہ کیے ہوئے ہے اوراس کارنگ اس کی بے رنگی کے سبب سیابی کے مناسب اور حدیث شریف و کے ان

#### Marfat.com

الله في عماء كامصداق تقاران مين مجهاستغراق حاصل موا اوراس مقام ك سيجهاسرار ورموزبهي مجه يرواضح هوئ \_گذشته حالات كامين مورد بنار بإيهان تك كهاي سال کے ماہ رہنے الاول کی پندر ہویں کو پیردستگیر کے حضور حاضر ہوااور ابتداء توجہ سے اس وفت تک دو ماہ پانچ روز گذر چکے تھے،جس وفت پیردسٹگیر مدظلہم العالی نے میرےلطیفہ تفس پرتوجہ فرمائی ،ای توجہ میں میں نے دیکھا کہ آفتاب کی مانندمیر کے نفس کے مطلع ہے ایک نور نے طلوع کیا اور وہ نورسیاہ جس کومیں حضرت ذات حق سمجھتا تھا، نیست و نابود ہو کیا جتی کہ اس نور کا کیچھ بھی نام ونشان باقی ندر ہا۔ میں نے دیکھا کہ ممکنات کا وجود جو سیاہ نور میں معدوم و نابودمعلوم ہوتا تھا،اس نے پھرظہور کیا جیسے ستاروں کا وجود آفتاب کے انوار وشعاع میں کیکن سیرقلبی میں بصر کی اس قدر تیزی نتھی کممکن اور واجب کے وجود میں تمیز کرسکتا،لہذا اس وفت ان دونوں کے اتحاد کا قائل ہوگیا۔ چونکہ ولایت کبریٰ کی سیر میں جو انبیاء میں السلام کی ولایت اور صحو و ہوشیاری کا مقام ہے،نظر کی تیزی عنایت کی گئی تو میں نے دیکھا کہ ممکنات کا وجود البتہ ایک نوع کا ثبوت واستقر اررکھتا ہے، کیکن اشیاء کا وجودظلی وجود معلوم ہواجس کو وجود اللی کے پرتونے اعدام پر پڑ کرموجود . كرديا، اوراس طرح ممكنات كے صفات حق سجانهٔ وتعالیٰ كے صفات پر برتو ہیں، ندان کے صفات حق کا عین اور تو حید شہودی کامعنی جس کامشاہدہ لطیفہ نفس میں ہوتا ہے، بیہی ہے۔اور حق تعالیٰ کی اقربیت کے معنے بھی یہاں سے غور کے ساتھ سمجھ لے۔اور دوسرا فرق الله تعالیٰ کی اقر بیت و معیت میں بیرہے بن لے ، کدمعیت کی غایت اتحاد ہے اور اقربیت کا کمال اتندیت اور دوئی میں ہے۔ کیکن میں اگر وجود شمودار ہے تو حضرت حق سجانهٔ سے ہی مستفاد ہے، نہ خود اس کے اپنے پاس سے اور اگر اس میں صفات کا

ظہور ہے تو وہ بھی ای جناب سے اس کی اپنی حقیقت تو عدم ہی عدم ہے جو کسی ایک اشارہ کا بھی مشارالی نہیں ہوسکتا۔ اور ان و انت کا اشارہ وجودی کی جانب ہوگا نہ عدم کی۔

پر شخفیق ہے معلوم ہوا کہ اصل کا وجود گل ہے وجود کی نسبت ظل کے بہت زیادہ نزدیک ہے۔ کیونکہ ظل کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس نے اپنے اصل سے لیا ہوا ہے نہ اپنی پاس سے اوراگر وہ اپنے وجود پر نگاہ کرتا ہے تو اس کو بھی اپنے اصل ہی کا پر تو پاتا ہے اوراگر وہ اپنے صفات پر نظر ڈالٹا ہے تو ان کو بھی اپنے اصل کے صفات ہی کا نمونہ دیکھا ہے۔ لہذا اپنے صفات پر نظر ڈالٹا ہے تو ان کو بھی اپنے اصل کے صفات ہی کا نمونہ دیکھا ہے۔ لہذا اپنے اصل کی اقربیت کا خواہ نواہ تو اہ اقرار کرے گا کیونکہ ظل کو جو قرب اپنے ساتھ پیدا ہوا ہے وہ اس کی اصل کی وجود کی نسبت ظل ہے وہ اس کے اصل کی وجود کی نسبت شل کے ذیادہ قریب ہے۔ گوا قربیت کا بیان تقریر میں نہیں آ سکتا ، کیونکہ عقل ناتص اپنے سے زیادہ نزدیک کے ادراک سے عاجز ہے لیکن یہ معاملہ عقل کے قانون سے دور دور اور زیادہ نزدیک کے ادراک سے عاجز ہے لیکن یہ معاملہ عقل کے قانون سے دور دور اور کا کامل انکشاف پر موقوف ہے۔

جانا جائے کہ ولایت کبری کا دائرہ تین دائروں اور ایک قوس (نصف دائرہ) سمن ہے۔

ے پہلے دائرے •

شہودی کی سیر اس دائرے کا

. صفات زائدہ کا

نصف فو قانی حق

ذاتنيه پر مشمل

کو متصمن ہے۔ ان تبین دائروں میں میں اقربیت اور توحید منکشف ہوتی ہے اور نصف تخانی اساء اور متضمن ہے اور اس کا سجانہ کے شیونات

ہے۔عالم امر کے لطا کف خمسہ کا عروج اسی دائرے تک ہوتا ہے۔ اور اس دائرے کا موردقیض لطیفه نشر کت لطا کفه ندکوره ہاوراس دائره میں مراقبه اقربیت کا (بعنی آبیہ شريف ونسحن اقرب اليه من حبل الوريد كامفهوم) تصوركرتے بيں۔ سالك وائرہ اقربیت (لینی پہلے دائرہ) ہے جب عروج کرے گاتو پھراس کی سیر دائرہ اصل میں واقع ہوگی اور دائرہ اصل ہے دائرہ اصل الاصل کی طرف ترقی کرے گا اور اصل الاصل سے تیسرے اصل یعن قوس کی طرف سیر کرے گا اور پہلے دائرہ کے نصف تحقانی تو نصف فو قانی میں کامل استہلاک ونیستی پیدا ہوتی ہے اور حضرت پیردستگیرنے ان سدگانہ ووائز میں اپنے اس غلام پر جب توجہ فر مائی تو میں نے دیکھا کہ ان دوائر سے بےرنگ نور کا ایک میزاب (پنالہ) میرے لطیفہ نس پر بوری طافت ہے گرایا گیا۔جس کے باعث میراوجود ومیری ہستی نمک در آب کی مانند بالکل گل گئی حتی کے میرے وجود کا نام ونشان تك بهى باقى ندر ہا\_اورعين واثر زوال كامقام ميسر ہوا\_اورلفظ انا كااطلاق اپنے اوپر میں نے بہت ہی دشوار جانا بلکہ میں نے انا کے ورود کا کمل ہی نہ پایا حتی کہ عدمیت کے ناپیدا کنار دریا میں ڈوب گیا۔اس وقت بیایتین معلوم ہوا کہ فنا کی حقیقت تو اسی ولایت میں حاصل ہوتی ہے۔اس سے پہلے پہلے جو پچھ بھی تھا وہ تو فنا کی صورت ہی

اور پہلے دائر ہ کے نصف تحانی اور نصف فو قانی میں مراقبہ محبت یعنی آیة شریف يحبهم و يحبونه كامفهوم كرتي بين اوران دوائر مين موردفيض لطيفتنس بيعني سالک کا انا مخفی ندرہے کہان دوائر میں مراقبہ اس طریقہ سے کرتے ہیں کہا ہے آپ كواييخ خيال من دائر و كاندر داخل كرك ميلحاظ وتصوركرت بين كه دائر ه اصل اساء و

صفات سے محبت کا قیض میرے لطیفہ انا پروارد ہورہا ہے۔ اور اسی طرح دائرہ اصل الاصل سے محبت کا فیض میرے انا پرورود کررہاہے،اورابیابی تیسرےاصل بعنی توس ہے بھی محبت کا فیض اسی لطیفہ کو بہنچ رہا ہے اور ان دوائر میں کلمہ تو حید کا زبانی ذکر بھی بلحاظ

راقم الحروف عفی عنه (مصنف رساله مذا) کہتا ہے کہ پیروٹٹگیر (میں ان کے قربان) کی توجہ سے بیرتینوں دائر ہے بھی مجھ پر مکشوف ہوئے اور ان دوائر تلثہ کی ایک د دسرے سے امتیاز وجدا کیگی میرے علم میں عرض وطول کے اندرضعف وقوت میں انوار کی کمی وزیادتی پربنی ہے، ونیز ماتحت کی برنسبت فوق کے بےرنگ ہونے پر اور اپنے مذکورہ مکشوفہ دوائر سہ گانہ میں جن درویشوں کو میں نے توجہ دی ،ان میں ہے اکثر وں پر بیہ

اور ہردائرہ کے قطع وتمام ہونے کی علامت ریہے کہ دائرہ آفاب کے قرص کی مأنندسالك برظاهر موجائے اور دائرہ كا جس قدر حصہ قطع ہوجائے اتنا ہى حصہ كمال نورانیت کےساتھ ظاہر ہواور جس قدر دائر ہ کا حصہ بے قطع باتی رہ جائے وہ بے نورمعلوم مو-جیسا کہ آفاب سوف کے وفت بے نور دکھائی دیتا ہے۔ اور ولایت کبریٰ کے کامل دائرہ کے طے ہونے کی علامت ریہ ہے کہ فیض باطن کا معاملہ جود ماغ سے تعلق رکھتا ہے سینہ کے متعلق ہوجا تا ہے،اس وفت شرح صدر بھی حاصل ہوجاتی ہے اور سینہ کی وسعت و فراخی تواس قدر حاصل ہوجاتی ہے جو بیان سے باہر ہے۔ گوسیر قلبی میں قلب کی وسعت اس قدر ہوگئ تھی کہ کی آسان میں نے اپنے قلب کے اندر مشاہدہ کئے تھے اور کئی ایک قلب بھی اسینے قلب میں دیکھے تھے۔لیکن ریہ وسعت فقط قلب ہی تک محدود تھی اور

#### Marfat.com

وسعت صدر جوولا بت كبرى ميں حاصل ہوتی ہے وہ تو تمام سينهُ ميں عموماً اوركل لطيفه أهي میں خصوصاً ہوتی ہے اور شرح صدر کی علامت بطریق وجدان بیہ ہے کہ شرح صدر میں قضا وقدر کے احکام سے چوں و چرا وتمام اعتراضات رفع ہوجاتے ہیں اورتفس بھی مطمئنه ہوجا تاہے اور عروج کر کے مقام رضامیں پہنچ جاتا ہے اور تمام احوال میں راضی بقضار ہتاہے۔اگر سالک ان دوائر کے طے ہونے کے بعد اسم ''الظاہر'' کا مراقبہ كري اوراس مراقبه ميں مورد فيض لطيفه تفس اور لطا نف خمسه عالم امر كوتصور كرے تو نسبت باطن میں بڑی قوت اور وسعت پیدا ہوجائے۔ چنانچہ جضرت پیرد تنگیرنے اپنے اس غلام کوبھی اس مرا قبہ کی تعلیم فر مائی تھی اور اس کے فوائد دنتائج بھی مجھ کو حاصل ہو گئے تصاورا ہے یاروں کوبھی میں نے بیمرا قبعلیم کردیا تھا۔

جاننا جاہئے کہ جیسے اساء وصفات کے ظلال تمام خلائق کے باشتنائے انبیاء كرام وملائكه عظام عليهم السلام مبادى تغينات بين اوراس مرتبه كى سيرولا يت صغري ك نام سے موسوم کی گئی ہے، ایسے ہی اساء صفات وشیونات جو انبیاء کرام کے مبادی تعینات ہیں ان کی سیر کو ولایت کبری کے نام ہے موسوم کیا جاتا ہے اور ملائکہ عظام کے میادی تعینات جن کوولایت علیا کہا جاتا ہے، ابھی تک ان کی سیر در پیش ہے۔

# اس فصل میں تین امر کا بیان ہے

(۱) ولا بت علياء (۲) عناصر ثلث آب وآتش كى سير ، (۳) انهى تين كى فناوبقا-حضرت پیردستگیرنے جب ولایت کبری کے دوائر میں اپنے اس کمین غلام پر

توجہات فرمائیں اور ہر دوائز کے احوال و کیفیات اس غلام پر وار دہوئے حتی کہ شرح کے واسطے بھی توجہ فر مائی تو میں نے دیکھا کہ د ماغی معاملہ نے سینہ کے ساتھ تعلق بکڑا اور سینہ کی وسعت بھی مجھ کومعلوم ہوئی ، پھرس بارہ سو پچپس ہجری (۱۲۲۵ھ) کے ماہ جمادی الثانی کی پندرہویں تاریخ کواینے غلام کے عناصر پر توجہ فرمائی۔ میں نے دیکھا کہ میرے عناصر ثلثہ پرالہی جذبات وار دہوئے اور عروج بھی واقع ہوا اورپا کیزہ حالات اور بے رنگ کیفیات نے عناصر پرصدور فرمایا اور ان عناصر ثلثہ کواسم '''الباطن'' کی مسمیٰ ومصداق ّ ذات میں فنا میسر ہوئی۔ اور اس مرتبہ مقدسہ میں ان عناصر کونیستی و استهلاك بھى حاصل ہوااوراس مرتبہ متعاليہ كے ساتھ بقابھى حاصل ہوئى اور ملائكہ كرام کے ساتھ بھی مناسبت پیدا ہوئی اور ان بزرگوں کی زیارت بھی نصیب ہوئی اور اپنے آپ كوميس نے اس مقام كے اندر داخل بإيا ۔ اب معلوم رہے كہ ولايت صغرى اور ولايت كبرى كى سيراسم "الظاهر" واسم "الباطن" كورميان بيفرق ہے كداسم الظاہرك سيرمين ذات كالحاظ كرنے كے بغير ہى محض صفاتى تجليات وار د ہوتى ہيں اوراسم الباطن كى سيرمين گواساءوصفات کی بھی تجلیات میسر آتی ہیں مگر بھی بھی ذات تعالیت وتفذست بھی مشاہرہ میں آجاتی ہے۔اور حضرت پیروشکیر کی مہر بانی سے اس دائرہ کی صورت مثالی بھی اس فقیر پر منکشف ہوئی۔ میں نے دیکھا کہولایت علیا کا دائرہ ظاہرہ ہوامگر آفاب کے شعاعی خطوط کی مانند حضرت حق سبحانہ کے دائرہ کواحاطہ کئے ہوئے اساء و صفات اس واكره تنصه لیکن وه دائره ستبهى بغيران خطوط صفات عكما کے مجھی مشہود ہوتاہے۔ مگر کمال بے

رنگی میں ظاہر ہوتا ہے اور پھروہ خطوط شعاعی روپوش ہوجاتے ہیں۔

مخفی نهرہے کہ ولایت علیا مغز کی مانندہے اور ولایت کبری حصلکے کی مانند بلکہ ہر دائر ہ تحانی بھی دائر ہ فو قانی کی نسبت ہے ہی مناسبت رکھتا ہے۔ مگر کمالات نبوت میں ولا يت كى برنسبت اس فتم كى مناسبت بھى نہيں ہوسكتى اوراس دائرہ میں اسم ''الباطن'' کی مسمی ومصداق ذات کا مراقبہ کرتے ہیں اور قیض کا مورد اس ولایت میں عناصر ثلثه آب وآتش باد ہیں اور کلمہ تو حید کا زبان ہے ذکر کرنا اور نفلی نماز طول قیام وقر اُت کے ساتهدادا كرنااس مقام ميس ترقى بخشنے والا ہے اور اس مقام ميں رخصت شرعی كا اختيار كرنا بھی مستحسن ہیں خیال کیا گیا، بلکہ عزیمت پڑل کرنااس مقام پرتر تی بخشاہے۔اس میں رازیہ ہے کہ رخصت پر ممل کرنا آ دمی کو بشریت کی طرف تھینج لے جا تا ہے اور عزیمت پر عمل کرنا ملکیت کے ساتھ مناسبت حاصل ہوگی ،اسی قدراس ولایت میں ترقی جلدتر میسر آئے گی اوراس ولایت کے حاصل شدہ اسرار تو حید وجودی اور تو حید شہودی کی مانند نہیں ہیں کہ بیان میں آسکیں بلکہ اس ولایت کے اسرارتو پوشیدہ رکھنے کے ہی زیادہ لائق ہیں اور کسی طرح بھی اظہار کے قابل نہیں۔ کسی نے کیااچھا کہاہے، بیت: (ترجمہ) راز کا بردہ سے باہر آنامصلحت کے خلاف ہے در ندرندوں کی مجلس میں تو ہر شم کی خبر موجود ہے۔ اور بالفرض كسى راز كاظهار كاقصد بهى كياجائي تواليي عبارت كهال آئة جوان اسرار

ان اسرار کاعلم ایسے ہی سے کی توجہ سے حاصل ہوسکتا ہے جس نے اس ولایت میں کمال اتصاف پیدا کیا ہواوران اسرار کے قیض سے فیضیاب ہو چکا ہوور ندان اسرار كى دريافت توبالكل محال ہے۔ ميں صرف اس قدر ظاہر كرديتا ہوں كداس وفت سالك كا

باطن اسم الباطن کے مسمی ومصداق کا مظہر بن جاتا ہے، سمجھنے والے سمجھ گئے اور اس ولایت کے وقت سالک کے تمام بدن میں وسعت و فراخی پیدا ہو جاتی ہے اور لطیف لطیف احوال سارے جسم پر وارد ہوتے ہیں۔ جب حضرت پیردشکیرنے اپنے غلام پر اس مقام تک توجہ فرمائی تو مجھ کو ایک الیمی ضرورت پیش آئی جس کی وجہ ہے میں نے رامپور جانے کا قصدُ کیااورحضرت پیردشگیر کی خدمت مبارک میں رخصت کی درخواست کی تو حضرت نے اپنے باروں کے مجمع میں خلافت کی خلعت عطا فرمائی اور اپنا ملبوس خاص (لیعنی کلاہ وقبیص وعصا وسجادہ) مرحمت فرمایا اور خاص اینے ہاتھ کے ساتھ کلاہ مبارک میرے سر پر رکھا اور قیص بہنائی اور بیرالفاظ اپنی زبان مبارک پر مذکور فرمائے (جیسے حضرت مرزاصا حب قبلہ نے مجھ کواپنی خلافت کے ساتھ ممتاز فر مایا ، ویسے ہی ہم نے بھی جھے کوطریقنہ کی اجازت عطاکی )۔اس کے بعدارشاد فرمایا کہ خاندان قادری اور چشتی میں بھی ہم بچھ کوتوجہ دیتے ہیں۔ بیفر ماکر بندہ کواینے زانو مبارک کے برابر بٹھلالیا اور ہر دوعالم ربانی وعارف سبحانی مولانا خالدرومی اور حضرت مولوی بیثارت اللہ صاحب بھڑا پچی کوبھی جو جناب پیرد تنگیر کے برگزیدہ اور مخلص احباب میں ہے ہیں ، بندہ کے قریب ہی بھلالیا۔ بعدازاں آپ نے پہلے بروح پاک حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنه فاتحه پژه کرنسبت قادری میں توجه دی ،نتیجه بیه بوا که مراقبه میں کیا دیکھتا ہوں که جناب مبارك حضرت غوث الثقلين رضى الله نتعالى عنه تشريف فرما ہوئے اور ايپے غلام (مصنف رسالہ) کی گردن پراس وضع ہے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کے دونوں باؤں مبارک میرے سینہ کے برابر ہیں اور آپ نے اپنے سریرا یک جڑاؤ درخشاں تاج رکھا ہوا ہے اور بدن میں مکلّف لباس بہنا ہوا ہے اور آنخضرت رضی اللہ نعالی عند کے انوار

مبارک مجھ کوا حاطہ کئے ہوئے ہیں اور میں آنخضرت کی نسبت کے رنگ میں رنگیں ہوگیا ہوں۔بعدازاں حضرت بیرد شکیرنے میرےزانو پر ہاتھ مار کرفر مایا کہ لےاب میں تجھ کو نسبت چشتیه میں توجد دیتا ہوں ،خبر دار ہوجا۔اور بارواح مبارکہ خضرت چشتیہ فاتحہ بڑھ کر توجه فرمانی شروع کی۔ دیکھنا کیا ہوں کہ حضرت خواجہ خواج گان حضرت خواجہ عین الدین وحضرت خواجه قطب الدين وحضرت خواجه فريد الدين تنمنج شكر وحضرت سلطان المشائخ نظام الدين اولياء وحضرت مخدوم علاؤ الدين على صابر قدس الله تعالى ارواحهم تشريف لائے ہیں اوران اکابر میں سے ہرایک کی نسبت کا نور میں نے جدا جدا معاینہ کیا اور نیز ان اکابر کی نسبت کے آثار اینے اندر پائے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت نظام الدین نے اپنی کمال محبوبت کے ساتھ ظہور فرمایا اور آپ کے پاؤں مبارک میں مہندی کا اثر معلوم ہوا۔ جب بیتمام معاملہ گذر چکا تو حضرت پیردشگیر نے فرمایا کہ کیا تونے اکابر کی نبت جدا جدا دریافت کرلی ہے۔ بندہ نے عرض کیا کہ جی ہاں حضور کے تقدق سے در یا دنت کر چکاهون ،اگرارشاد هونو جدا جداعرض کردن \_اس پرفر مایا که خاموش ره اور میر اسرارلوگوں ہے پوشیدہ رکھ اور اپنا خاص متخطی اجازت نامہ اپنی خاص مہر سے مزین فرما کر بندہ کوعنایت فرمایا اور وہ اجازت نامہ ریہ ہے جو بطریق اختصار اس جگہ تقل کیا

## بهم التُدالرحنُ الرحيم ·

حمد وصلوٰ ق کے بعد فقیر عبد اللہ معروف به غلام علی عنی عند گذارش کرتا ہے کہ صاحبز اوہ عالی نسب صاحب اللہ اسکودارین میں سعاتمند کرے) نسب صاحب فضائل و کمالات حافظ محمد ابوسعید کو (اللہ اسکودارین میں سعاتمند کرے) ایست ایسا میں بیا ہوا بناء علیہ ایسے آباء کرام رحمۃ اللہ میں باطنی نبیت کے حاصل کرنے کا اشتیاق پیدا ہوا بناء علیہ

انہوں نے اس فقیر کی طرف رجوع فرمایا ،فقیر نے باوجودایٹی تمام اس عدم لیا قتی کے ان کے بزرگوں کے حقوق کی رعایت کے باعث ان کے سوال کی اجابت سے کسی طرف حارہ نہ دیکھا اور ان کے لطا نف پر توجہات کی گئیں۔خدا تعالیٰ کی مہر بانی ہے بطفیل بیران کبار رحمة الله محم تھوڑے ہی عرصہ میں ان کے لطا کف کوجذبات الہیدنے آپایا ( كيونكه ميرامعمول مديه كه لطا نُف خمسه پر يكبارگي اپن توجهات عمل مين لا تا هون ) و نيزان كوتوجداور حضور وكيفيات وبعض علوم واسرار حاصل موسئ اوراس توجدكي وجدسا كي نوع کا استبلاک ان میں پیدا ہوا اور فنا کا رنگ ان کے باطن میں ظاہر ہوا اور توحید حالی کے برتو کے حضور نے بندوں کے افعال کوان کی نظر سے پوشیدہ کر دیا اور انہوں نے ان افعال کوحضرت حق سبحانهٔ کی طرف منسوب پایا ، پھران کےلطیفه نفس پراس کےعروج و نزول کے ساتھ توجہ ڈالی گئی تو وہ اس مقام میں ان حالات کے اندرمستہلک ہو گئے اور اینے صفات کو حضرت حق سبحانہ کی طرف منسوب پایا اور ان کے انا کواس قدر شکشکی حاصل ہوئی کہاہیے او پرلفظ انا کا اطلاق دشوار جانا اوران کے باطن پر وحدت شہود کا نورجیکا اورتمام ممکنات کوحضرت حق سجانهٔ کے وجود وتو بع وجود کا آئینہ شناخت کیا۔ بعد ازاں ان کے عناصر پر توجہ و نیزنسبت کے انواز کا القاء کیا جار ہا ہے اور انہوں نے عناصر کے جذب وتوجہ کو بھی معلوم کرلیا ہے فالحمد للعلی ذالک۔ اوراس جگہ میں نے جو پھے بھی لکھا ہے اور ان کے ان تمام حالات و وار دات کو میں نے خود بھی معلوم کر لیا ہے اور میرے باروں نے بھی ان کے بارہ میں خدائے حق سبحانہ کے ان تمام عنایات کی شہادت دی ہے فالحمد للدعلی ذالک۔اور خدائے کریم کارساز سبحانہ کے کرم سے بطفیل مشاکخ كرام رحمة اللهيهم مين اميدوار بهول كه بشرط التزام صحبت ان كو بهت بجهرتر قيات

### Marfat.com

حاصل ہوں گی۔اللہ تعالی پرتو بیامر ہرگز ہرگز کسی طرح بھی دشوار نہیں ہے۔لہذاان کو طریقه نقشبند به مجدد به کی تعلیم کی اجازت دے دی گئی که خدائے یاک کی عنایت ومهر بانی سے اذ کار ومرا قبات کی تعلیم دیا کریں اور طالبوں کے دلوں میں سکینت واطمینان بھی القاءكياكرين اور فاتحد بدنيت الصال ثواب بإرواح طيبه مشائخ قادربيرو چشتيه رحمة الله تصلیهم بھی پڑھی گئی تا کہان کوان کبرائے عظام کے ساتھ توسل حاصل ہواور نیز ان کے باطن میں ان اکابر کے فیوض و برکات واصل ہوں۔اوران دوطریقہ علیہ میں جوکوئی ان سے توسل جاہے، بیاس سے بیعت لیں اور ان حضرات کا شجرہ اس کوعنایت فرما ئیں اور طريقة نقشبند بيمجدد ميركي تلقين اوراس كيموافق اس كى تربيت فرما تمين المهاوان كو متقین و پر ہیز گاروں کا امام و پیشوابنا ہمین به

یہاں تک ہمارے پیردشگیر کا کلام تمام ہوا اور میراسلوک تمام ہونے کے بعدال اجازت نامه میں حضرت پیروسکیر نے اور عبارت زیادہ فرمائی، انشاء اللہ اس رسالہ میں کسی اور جگہ اجازت نامہ تبرک کے طور پر درج کروں گا۔

تخمالات ثلثة ليعني كمالات نبوت وكمالات رسالت وكمالات الوالعزم کے بیان میں

چند ماہ کے بعدرام بورسے جب میں نے واپس آ کرحضرت بیرد تنگیر کی قدم ہوی کاشرف حاصل کیا تو حضرت پیردستگیرنے اس سال کے ذیفعدہ مہینہ میں اپنے غلام کے عضر خاک پر توجہ فر مائی اور کمالات نبوت کا فیض ( لیعنی بخلی ذاتی دائمی) میرے اس لطیفہ

پروار د فرمایا، اس مقام کےعلوم ومعارف بس بیری ہیں کہتمام علوم ومعارف مفقود ہو

تمام حالات ہی ہے اس مقام میں ہے رکھی اس مقام میں ہے اور الوقت ہوجاتی ہے اور بھی ہرطرح کی قوت بیدا استدلالی علم بدیمی ہو

جاتا ہے اور اس مقام کے معارف انبیاء کرام کی شریعتیں ہیں۔اس مقام میں باطن کی وسعت اور فراخی اس قدر براه جاتی ہے کہ تمام ولایت (عام اس سے کہولایت صغری ہو یا ولایت کبری یا ولایت علیا) کی وسعت و فراخی اس نسبت کے پہلو میں محض ناچیز اور تنگی تنگی ہے اور پچھ بھی نہیں۔ان ولایات کے آپس میں تو البتہ ایک قشم کی مناسبت پائی جاتی ہے گوصورت اور حقیقت کی ہی مناسبت ہو ولیکن اس جگہ وہ نسبت بھی مفقو د ہے اور باوجودمفقود ہوجانے تمام معارف کے اور بے شناخت ہوجانے تمام حالات باطن کے اور پیدا ہوجانے پاس وٹاامیری کے اور معلوم کر لینے اپنے قصور کے اس حد تک کہ کا فر فرنگ ہے بھی ایپے آپ کو بدتر جانے لگے حقیقتا وصل عربیانی (بے حجابانہ میل و ملاپ) اس مقام میں حاصل ہوتا ہے اور اس سے پہلے جوجو وصل بھی تھے وہ تو صرف وہم و خیال ہی کے دائرہ میں داخل تھے اور ایک نوع کا سراب تھا، آب نما وہاں پرتو پانی کے پیا ہے کے ہاتھ میں سوائے حسرت اور ندامت کے اور بچھ بھی حاصل نہ تھا۔حضرت پیر وتتكيركي تؤجهات سيع جب اس غلام بربيه مقام مكشوف هوا تورويت كےمشابه معامله ميسر آیااگر چهوه رویت نظی کیونکهاس کے وعدہ کامل وموقع تو آخرت ہے، ہم اس برایمان

رکھتے ہیں ولیکن جومعاملہ یہاں پرحاصل ہوتا ہے ولایت کے مشاہدات کی نسبت وہ بھی رویت ہی کی مانند ہے اور جیسے آخرت کی رویت عالم خلق ہی کے ساتھ مخصوص ہے ویسے ہی اس جگہ کا معاملہ بھی عالم خلق ہی کے حصہ میں ہے۔عالم امر کے لطا کف تو اس جگہ محض لاشی ہوجاتے ہیں۔علی ہزالقیاس لطیفہ نفس اور عناصر تلیثہ بھی اس مقام پرُنا چیز ہوجاتے ہیں۔ بیمعاملہ تو عضر خاک کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ اگر دوسرے عناصر کواس دولت سے کچھ حصد ملتا بھی ہے تو صرف اس لطیفہ کے طفیل و تبعیت ہی سے ملتا ہے۔ شریعت کے تمام احكام اورغيب كى تمام خبرين ليعنى حق تعالى كا وجود اوراس سبحانهٔ كے صفات اور اس طرح قبركامعاملهاورحشرو مافيهااوربهشت ودوزخ وغيره وغيره جس جس امركى مخبرصادق مالی اور عین الیقین موجات میں میسب کے سب بدیری اور عین الیقین موجات ہیں۔مثلاً اگر کوئی صحص کیے کہ اللہ تعالی موجود ہے تو اس میں کوئی شک وشبہ ہیں پایا جاتا اور نداس برکسی دلیل کی حاجب پراتی ہے جیسے مبٹا ہدے کی چیز میں دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی مخض مثلا زید کے موجود ہونے کی خبر دے تو سامع دلیل کامجتاج ہوتا ہے، وجودت میں نہیں ہوتا۔اوراس مقام میں حضرت حق سیجانہ کاوجود آئینہ کی مانند ہو جاتا ہے اور اشیاء کا وجود ان صورتوں کی مانند جوآئینہ میں نظر آتی ہیں ، ہوجاتا ہے۔ کیونکہ ان صورتوں کا وجودتو وہم وخیال ہی میں ہےاور آئینہ کا وجود واقع اور تفس الامر میں ہے ولیکن ظاہری آئینہ میں پہلے صورت محسوس ہوتی ہے پھر بعد میں آئینہ اوراس مقام میں اس کے برخلاف اول اول آئینہ کا وجود دیکھنے میں آتا ہے پھر کہیں بنظرغور کرنے کے بعد اشياء كاوجود دكھائى ديتاہے۔لہذاحضرت حق سبحانهٔ كاوجود بديمي موجا تاہے ادرممكنات كا وجودنظری\_

اس سے زیادہ تعجب ناک معاملہ سنو کہ اس مقام کی بلندی اور بساطت اور بےرنگی کے باوجود جب اس مقام کا بورا بورا انکشاف حاصل ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہے مقام تو بالک*ل نظر کے روبر وہی تھا، اس وقت حیرانی بڑھ* جاتی ہے کہ باوجود محاذی و قریب تر ہونے اس مقام کے اتنی مدت تک کیوں نہیں نظر آتا تھا اور ہم نے کیوں نہیں ہ تکھیں کھولیں اور اپیے مقصود کو لطا ئف عالم امر کے کو چوں میں کیوں تلاش کرتے رہے۔طرفہ تربیر کہ اس مقام کے حصول کے واسطے صوفیہ میں جواذ کارمعمول ہیں ، پھے بھی مفيرنہيں ہاں البتہ قرآن مجيد كى باتر تيل تلاوت اور با آ داب نماز كى ادائيگى اور جواذ كار حدیث شریف سے ثابت ہیں، بیسب اس مقام میں ترقی بخش ثابت ہوئے ہیں۔علم حدیث کے شغل اور حبیب خدا علیہ کے سنن کی اتباع سے اس مقام میں ایک طرح کی قوت اورنورانیت پیراموتی ہے اور قساب قسوسین او ادنی کے راز کی حقیقت اس وائرہ میں منکشف ہوتی ہے اگر چہ ہرسابق مقام میں اس معرفت کا تو ہم تو ضرور بیدا ہوا تھا مگر وہاں برمعاملہ صرف ظلال یا صفات ہی کے ساتھ تھا اور بیہاں برتو خود حضرت ذات نعالیٰ وتفتر*س کے ساتھ ہے،۔اس معاملہ کی تفصیل جو پچھاس* نافہم قاصر کے فہم میں آئی ہے، کھی جاتی ہے، ہوش کے کان سے میں ۔سالک کوصفات واجی میں جب کما يسنبىغسى فناوبقاحاصل بموكى اورصفات كوتوحضرت ذات كے ساتھ قرب لاعين ولاغير حاصل ہے، اور سالک نے اس فنافی الصفات کی وجہ سے اس قرب کا حصہ لے لیا ہے تو سالک اب خواه مخواه قرب قاب قوسین کا قائل ہوگا اور جب سالک مرتبہ حضرت ذات میں فانی ہوگا اور اس مرتبہ میں بقابھی حاصل کرے تواب لامحالہ قرب اوادنی کے حصول کا مرعی ہوگا۔اب رہی اس معاملہ کی بوری بوری حقیقت سواس کا انکشاف کشف ہی سے

ا ممکن ہے،تقریر وتحریر میں تو ہرگز آئی نہیں سکتا۔اگر پھے کہا بھی جائے تو خدا جانے کوئی کیا منتمجھ (لہذااتے پرہی کفایت کی جاتی ہے)۔

باقی رہاسر دنی فندلی جواس مقام پر مکثوف ہوتا ہے وہ تو اس مقام ( قاب قوسین اوادنیٰ) سے بھی زیادہ نازک ہے۔لہذااس کے بیان کے میدان سے عنان قلم پھیری جاتی ہے کیونکہ عوام کافہم بلکہ خواص کا بھی اس سے قاصر ہے۔ جاننا جاہئے کہ مشائخ کرام نے بچلی ذاتی دائمی میں ترتیب وارتین مرتبے ثابت کئے ہیں۔ پہلا مرتبہ کمالات نبوت کا قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہاس امر کا بیان مذکور ہوا۔ اور اس مرتبہ میں ذات منشاء كمالات نبوت كامرا قبهرتے ہیں۔

دوسرامرتبه كمال رسالت كابءاوراس مرتبدمين ذات منشاء كمالات رسالت كا مراقبه فرماتے ہیں اور اس مقام کا فیض سالک کی مجموعی ہیئت وحدانی پر وار دہوتا ہے اور ہیئت وحدانی سے عالم امر و عالم خلق كا مجموع من حيث ھـو مرادے۔جوہر داكره ایک کے تصفیہ و تزکیہ کے بعد ان دونوں کی كمالات رسالت ایک دوسری مجموعی ہیئت پیدا ہو گئی ہے۔ جیسے مثلا کوئی شخص جاہے کہ مختلف التاثر

چند دواؤں سے ایک مجون مرکب تیار کرے تو پہلے ان میں سے ہرایک دواکوکوٹ جھان م كرركه ليتاب، بعدازان تمام كوقنديا شهد كے قوام ميں حل كرديتا ہے۔ اب تمام مذكوره ادوبیه ایک دوسری ہیئت اور دوسرے خواص پیدا کر کے ایک خاص معجون کے نام سے موسوم ہو جاتی ہیں۔ایسے ہی سالک کے لطا نف عشرہ ایک دوسری صورت وشکل پیدا کر

کے اس مقام اور مقامات فو قانی میں کثرت کے ساتھ عروج حاصل کرتے ہیں اور اس سال کے ماہ ذی الحجیمیں حضرت ہیر دشگیر نے اپنے اس غلام کی ہیئت وحدانی پر توجہ فر مائی اور اس طرح ہر مقام فو قانی میں کے بعد دیگرے مقامات مجد دید کے آخر تک ایک ایک ماہ توجہ دیتے رہے اور کمالات رسالت سے فیض وار دہوتا رہا اور اس مقام میں بہ نسبت مقام سابق اپنے انوار کثرت کے ساتھ اور وسعت و بے رنگی بھی بکثرت وار دفر مائی۔ اس مقام کی نسبت اپنے سابق مقام سے اور ایسے ہی ہر مقام فو قانی کی نسبت مقام تحانی کے ساتھ ایسی مغر کی نسبت مقام تحانی

بعدازاں تیسرے مرتبہ یعنی کمالات الوالعزم میں حضرت پیردشگیر نے توجہ فرمائی اوراس مقام کافیض اپنی کمال بلندی اور کنڑت کے ساتھ ہیئت وحدانی پروار دہوا۔

کمالات الوالعزم کا اس مقام میں قام میں قام میں مقام میں قرآئی کے اسرار کھلتے برزرگوں کونو ان اسرار کھیے ہوئی ہوئی و محبوب میں محبوب محبوب

دائره کمالات الوالعزم اس جگه ذات منشاء مراقبه کرتے ہیں اور مقطعات و متشابہات ہیں۔ اور بعض کامحرم راز بنا دیا جاتا

کے درمیان ہوگذر ہے ہیں اور حبیب خدا علی کے اتباع کے باعث آنجناب علی وعلیٰ اله الصلوٰ ق والسلام کے خاص پس خوردہ میں سے حصہ عطا فرماتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جب حضرت پیرد تشکیر نے اپنے اس غلام کواس مقام میں اپنی مخصوص توجہ کے ساتھ سر فراز فرمایا، انہی دنوں میں اس بدنام (مصنف رسالہ) پران حرف میں سے ایک حرف کے انہیں اسرار مکشوف ہوئے۔ غالبًا وہ حرف میں نے یا کوئی اور تحریر کے وقت مجھے یا نہیں

ر ہا،ان اسرار کے بیان کی گنجائش بشر کے حوصلہ میں نہیں ہے۔اگر بیان میں آ ویں بھی تو متكلم بے تاب اور سامع بے ہوش ہوجائے اور برتفتر برسلیم اگر یچھ بیان کرنا بھی جا ہے تو ان اسرار کے بیان کے لئے وہ عبارت کہاں سے آئے جوان کو بیان کرے۔اور اگریہ اسرارممكن الأظهار هوتے تو البيته امام طريقه حضرت مجدد الف ثاني رضي الله تعالی عندان اسرار میں ہےضرور بچھ نہ بچھار شا دفر ماتے۔ بیکمینہ درولیش بلکہ درویشوں کی ننگ وعارکو کیاحق حاصل ہے کہان چیزوں کے نام تک بھی لے ہمین جناب الہی جل شانۂ کے شکر اور حضرت پیردشگیر ملصم العالی کے احسان کے اظہار کے واسطے ایس گفتگوتحریر میں آئی۔ جاننا جائے کہ جس وقت سے باطن کا معاملہ ہیئت وحدانی کے ساتھ پڑتا ہے تبھی ہے باطن کی ترقی فقط تفضل (فضل خداوندی) ہی سے وقوع میں آتی ہے ، سی ممل کا بھی اس میں دخل نہیں رہتا، اگر چہتمام مقامات میں قضل خداوندی کے بغیر کسی عمل سے بھی ترقی ممکن نہیں مگر اعمال اسباب کی ما نند تو ضروری ہیں ، ولیکن ان مقامات میں تو اسباب کا بھی کوئی دخل نہیں۔ دیکھیوذ کرکو،اگر چہ کدورات بشری کے زائل کرنے میں بورا یورا اثر ہے دلیکن باطن کی ترقی میں نتیجہ بخش واقع نہیں ہوتا۔مثلاً سالک جب ذکر اسم ذات یانفی وا ثبات یا تبلیل لسانی کے ساتھ مشغول ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان مقامات میں وہ ذکر نہیں پہنچا اور راہ ہی میں رہ جاتا ہے۔ مگر جب لفظ محمد رسول اللہ علیہ جہلیل کے ساتھ ملاوے اور درود بھی اس کے ساتھ ملا کر پڑھے تو البنتہ مقامات فو قانی میں ایک نوع کی توت پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ لفظ مبارک محدر سول اللہ علیہ کی وسعت جہلیل کی نبت زیادہ معلوم ہوتی ہے اور قرآن مجید کے سبب سے ان مقامات میں تر قیات واقع ہوتی ہیں۔اورسالک جس مرتبہ میں پہنچاہے،قرآن مجیدہی کے ذریعہ سے پہنچاہے۔

جانا چاہئے کہ کمالات الوالعزم ہے دوطرف راستہ جاتا ہے۔ اس میں مرشد کو اختیار ہے کہ طالب کو جس طرف چاہے اس طرف لے جائے۔ ایک راستہ تو حقائق الہیہ کی طرف جاتا ہے بعنی حقیقت کعبہ وحقیقت قرآن وحقیقت صلوٰ قرکیطرف، اور دوسرا راستہ حقائق انبیاء کی مراد حقیقت ابرا بھی وحقیقت ابرا بھی وحقیقت موسوی وحقیقت ابرا بھی وحقیقت احمدی میسے مالسلام ہے۔ حضرت پیروشگیر نے اس غلام کو پہلے حقائق الہیہ کی طرف توجہ فرمائی ، لہذا حقائق الہیہ کوحقائق انبیاء پر میں نے مقدم کیا اور انہی کے بیان میں مشغول ہوتا ہوں۔

## فصل

حقائق الہی یعنی حقیقت کعبہ اور حقیقت قرآن اور حقیقت صلوٰ ة کے بیان میں

محرم الحرام من بارہ سوچیبیں ہجری (۱۳۲۷ھ) کے آخر میں جب کہ راتم الحروف (مصنف) کو حضرت پیرونٹگیرنے کمالات الوالعزم تک توجہ فر مائی تو رام پور کامیں نے قصد کیا اور اس سال کے ماہ جمادی الثانی میں پھر حضور پر نور کی خدمت میں حاضر ہوا تو

شروع میں حقیقت اس جگه حضرت حق مشهود ہوئی اور الشان ہیبت طاری ذات کامراقبہ

دائره حقیقت کعبدر بانی

آپ نے ماہ رجب کے
کعبہ میں توجہ فرمائی۔
سبحان کی عظمت و کبریائی
میرے باطن پرایک عظیم
ہوئی۔اس مقام میں اس

کرتے ہیں جو تمام ممکنات کی مبحود ہے اور اس کے چند ہی روز میں اس مرتبہ مقدسہ میں فنا و بقاحاصل ہوئی، میں نے آئیے آپ کواس شان سے موصوف یا یا اور تمام ممکنات کی توجہ ا پی طرف دیکھی۔اگر چہ کمالات کے مرتبہ میں بہت می ہے رنگیاں حاصل تھیں اور ان مقامات میں اس قدر نہیں الیکن نسبت باطن کی بلندی و وسعت زیادہ ہے زیادہ ہے اور حقائق انبیاء میں باوجوداس تمام بلندی ووسعت کے حقائق الہیہ سے بے رنگی بھی بہت کم ہے۔اس کاراز بندہ کے ناقص خیال میں جو پچھآتا ہے وہ یہ ہے کہ سالک کواس مقام پر فنا و بقا مرتبہ ذات بحت میں حاصل ہوتی ہے اُور سالک اس مرتبہ مقدسہ کے اخلاق کے ساتھ مخلق (موصوف) بھی ہوجاتا ہے،تو بالضرور سالک کی مدر کہذہن) میں ایک نوع کی الیی قوت تو پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کے باعث فو قانی نسبتوں کا ادراک تو کر لیتا ہے مگراس کی وجہ سے ان فو قانی مقامات کی بے رنگی کو دریا فنت نہیں کرسکتا۔ مصرع: کہ رستم را کشد ہم رخش رستم را۔ (ترجمہ) رستم پہلوان کورستم ہی کا گھوڑا اٹھا سکتا ہے۔ ( فو قانی نسبتوں کے ادراک کی وجہ بیہ ہے) کہ کمالات کی نسبت اور فو قانی نسبتیں ایک ہی جنس کی معلوم ہوتی ہیں ،اگر چہ بیرجنسیت ومناسبت صورت ہی صورت میں کیوں نہ ہو، بلکہ کمالات کی نسبت میں اس وجہ ہے ہے رنگی حاصل تھی کہ سالک کواس سے قبل ( بعنی مرتبہ ولا یات میں ) فنا و بقاصر ف صفات وشیونات کے مرتبہ ہی میں حاصل ہو کی تھی اور اس کی مدرکہ میں قوت بھی اس قدر پیدا ہوئی تھی۔لہذا حضرت ذات کے مرتبے کا ا دراک اس پر بہت ہی دشوار تھا، اس کئے کہ ولایت کے کمالات اور مرتبہ ہے حاصل ہوئے تھے اور مرتبہ نبوت کے کمالات اور قتم سے ہیں۔ بید دونوں آپس میں سیجھ بھی مناسبت نبیس رکھتے۔اگر چەصورى ہى صورى مناسبت كيوں ندہو۔اوربعض اكابركا بيتول

كەمرىتبەدلايت مرىتبەنبوت كاظل ہے، فقير (مصنف رسالەبدا) كےنزد يك يابي ثبوت كۈلىس پہنچا۔اور جو پچھ میں نے دریافت کیا ہے وہ بہ ہے کہان دونوں میں باہم کوئی نسبت بھی متحقق نہیں ہاں البتة مرتبه كمالات وحقائق الہية تلثہ كے مابين ايك نوع كى نسبت ثابت ہے۔ بلكہ بعض مخققین فن نے تؤریجی فرمایا ہے کہ حقائق الہید کمالات کی برنسبت ایسی ہیں جیسے دریا کی موجیں۔اس کلام کامعنی بیہ ہے کہ چونکہ کمالات میں ذاتی دائمی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے تو لامحاله برفو قانی نسبت مرتبه ذات ہے کسی طرح با ہزئیں ہوسکتی۔ اس وجہ سے لفظ امواج کا اطلاق یہاں پر بالکل سیح ہے۔اور اس بارے میں جو پچھ مجھ ناقص انعقل کے نہم وا دراک میں آیا ہےوہ بیہ ہے کہ حقائق کی نسبت میں وہ اشیاء ظاہر ہوتی ہیں جو کمالات کی نسبت میں ظاہر نہیں۔مثلاً کعبہ معظمہ کی حقیقت میں عظمت و کبریا کی اور تمام ممکنات کی مبحودیت اس طرز برظہور کرتی ہے کہ اس کے ادراک میں عقل بھی عاجز اور لنگ رہ جاتی ہے۔اور میں معلوم كرتا ہوں كداس عالى مرتبه كاحصول مرشدكى ان مقامات ميں توجه كرنے كے بغير نہايت ہی دشوار ہے الاماشاءاللہ۔

اور جب حضرت پیرد تشکیر نے قرآن مجید کی حقیقت میں توجہ فر مائی تو میں نے مراقبہ میں معاینہ کیا کے عظمت و کبریائی کے سراوقات (شاہی پردوں) کے اندر میں نے جگہ بائی اور میں نے عالم مثال میں ایسا دیکھا کہ گویا میں کعبہ کی حجیت پر چڑھ گیا ہوں اور وہاں برایک زیندر کھاہے، میں اس زینہ ہے حقیقت قرآنی مين داخل ہو گيا اور حقيقت قرآني ے مراد حضرت ذات کی بے چونی و بے کیفی کی وسعت و فراخی کا ابتدائی مرحلہ ہے حقيقت قرآن اور حضرت ذات کی وسعت اسی مقام ہے شروع ہوتی ہے بعنی وہ حالات و کیفیات ظاہر ہوتے ہیں جو وسعت کے شبیبہ ہیں ورنہ لفظ وسعت کا اطلاق اس حبکہ

عبارت والفاظ كے درميان تنگى كى وجه سے ہے اور محبوب حقیقى كے غنچه د بن كا كھلنااس مقام میں معلوم ہوتا ہے۔خوب سمجھ لو اور کسی قتم کی کوتا ہی نہ کرو اور کلام اللہ کے بطون (مخفی راز) ای مقام میں ظاہر ہوتے ہیں۔ میں نے قرآن کریم کا ایک ایک حرف دریائے بے کناریایا، جو کعبہ مقصود تک موصل (پہنچانے والا) ہے۔

أيك اور عجيب ترنكته سنوكه باوجودان تمام مختلف تضص وحكايات كاورمتبائن اوامرونوای کے قرائت کے وفت اقسام اقسام کے اشیاءاور انواع انواع کے اسرار کھلتے ہیں اور خدا نعالیٰ کی قندت کا ملہ اور اس کے اسرار بالغہ معرض ظہور میں آتے ہیں۔ دیکھو تمام عوام ك تعليم وتفهيم كي خاطر تو فقص و حكايات انبياء عليهم السلام ك ذكر فرمائ سيح اور نبی آ دم کے ارشاد وہدایت کے واسطے احکام شریعت ارشاد کئے گئے اور قر آن کریم کے حرفول کے باطن میں کیا کیا گیفین اور کیے کیسے معالطے موجود ہیں کہ جیرت پر جیرت برمتی ہے۔ ہر ہرحرف میں ایک خاص شان کے ساتھ ظہور فرما تاہے اور جانبازوں کے دل کا شکار کرتا ہے۔ کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے۔ بیت: (ترجمہ) نداس کے حسن کی كوكى غايت ہے نەسعدى كے خن كى نہايت،استىقاء دالاتو بياسى كا بياسا ہى مرجائے اور دریاویسے کا ویسے ہی رہے۔

قرآن مجید کی تلاوت کے وقت قاری کی زبان تیجرہ موسوی کا حکم پیدا کرتی ہے اور قرآن مجید کی قرائت کے وقت سارا قالب (بدن) زبان ہی زبان ہوجا تاہے اور نسبت کی بلندی اس جگہ تو اس درجہ کی ہے کہ کمالات کی نسبت باوجوداس اپنی تمام علوو وسعت کے کہ حقیقت کعبہ معظمہ باوجوداس عظمت و کبریائی کے حقیقت قرآن کے تحت میں مشہود ہوتی ہے اور اس مقام میں بے چوں حضرت ذات کی وسعت کے مبداء کا مراقبہ کرتے ہیں اور ان مقامات کے فیض کام کل ورود سالک کی ہیئت وحدانی ہی ہے۔

زاں بعد حضرت پیرد نظیر نے دائرہ حقیقت صلوٰۃ ہیں توجہ فرمائی۔ اس دائرہ میں ہیں ہے چوں حضرت ذات کی کمال وسعت مشاہدہ ہیں آئی۔ اس مقام کی وسعت اور بلندی کا کیا حال بیان کرے، مگر اس قدر تو ضرور جان لوکہ حقیقت قر آن مجیداس کا ایک جزو ہے اور دوسرا جزو حقیقت کعبہ ہے۔ اس مقام کے واردات و کیفیات کی کیا وصف بیان کرے بالفرض اگر بچھ بیان بھی کرے تو کون سمجھے۔ کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے، بیان کرے بالفرض اگر بچھ بیان بھی کرے تو کون سمجھے۔ کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے، بیت: (ترجمہ) اس کے دامن ناز کے سنجاف تک ہماری خاکساری و نیاز مندی کی رسائی کہاں ، اس نے دامن ناز کے سنجاف تک ہماری خاکساری و نیاز مندی کی دسائی کہاں ، اس نے دامن خاکساری پڑیس جھیکی کہاں ، اس کے درمائی ہوجائے۔
ہماری دعائی کے درمائی ہوجائے۔

اس مقام میں حضرت ذات ہے چوں کی کمال وسعت کا مراقبہ کرتے ہیں۔
جس جس سالک نے اس مقدس حقیقت سے کچھ بھی حظ حاصل کیا ہے وہ گویا ادائے نماز
کے وقت عالم دنیا سے نکل کر عالم آخرت میں داخل ہواجا تا ہے اور رویت اخروی کے
مشابہ حالت حاصل کر لیتا ہے ۔ تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں جہاں سے ہاتھ اٹھا اور دونوں
جہاں پس پشت ڈال کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا تا ہوا حضرت سلطان ذی شان جل شائہ
کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور بارگاہ جل جلالۂ کی عظمت و کبریائی کی ہیبت کے آگے
اپنے آپ کو ذکیل و ناچیز خیال کر مے محبوب حقیقی پر قربان ہوئے جا تا ہے اور قرات کے
وقت موہوب وجود سے جواس مرتبہ کے لائق ہے موجود ہوکر حضرت حق سجاۓ کے ساتھ
متعلم اور اس جناب سے خاطب ہوتا ہے ، اس کی زبان گویا موسوی شخرہ بن جاتی ہے۔
چنا نچے ابھی ابھی حقیقت قرآن میں اس کا ذکر ہوا ، جب رکوع کرتا ہے اور غایت ورجہ کا

خشوع بھی توبالضرورزیادہ قرب کے ساتھ ممتاز ہوتا ہے اور بنیج کرنے کے وقت ایک اور خاص کیفیت ہے مشرف ہوجا تا ہے۔ پھراب تو خواہ مخواہ حمد وثنا کرتا ہوا قومہ کرتا ہے اور ووباره حضرت حق کے حضور میں برابرسیدها کھڑا ہوتا ہے اور قومہ کرنے میں میرے فہم

کہ چونکہ اب ادائے قیام ہے سجدہ کی طرف سجود کی جانب جانے کی انکسار زیادہ ہے اور أيك خاص جو قرب

ناقص میں بیرراز ہے تبحود كااراده كرتابية جانے میں رکوع ..... حقيقت صكوة نسبت يذلل اور اوائے ہجود کے وقت

حاصل ہوتا ہے اس کا کیا بیان کیا جائے۔اس کے ادراک میں تو عقل بھی عاجز و قاصر ہے۔معلوم ہوتاہے کہ ساری نماز کا خلاصہ بجود ہی بجود ہے۔حدیث شریف میں ہے کہ سجده كرنے والاتواللہ تعالى كے دوقد موں پر سجده كرتا ہے اور آبيكريمه واسسجد واقتسرب ''اور سجدہ کراور نز دیک ہو'' ای قرب کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کسی نے کیا ہی اچھا کہاہے کہ (ترجمہ) بارباراس کے قدموں پرسررکھنا کیا ہی اچھامعلوم ہوتا ہے، یارے این دل کا بھیر کھولنا کیا ہی خوش آتا ہے۔

اور چونکہ قرب قرب بچود ہے خیال ہوا تھا کہ عنقا (مطلوب حقیقی) دام آپھنسا لہذااللہ اکبر کہتا ہوا جلسہ میں بیٹھ گیا لیعنی اللہ تعالیٰ اس سے برتر ہے کہ میں اس کی کما حقہ عبادت كرسكون اور سحيمها ينبغي اس كاقرب حاصل كرلون اوراس سابق جرم كي جلسه مين معافى مأنكا بكر اللهم اغفرلى وارحمني النجد فيمراورزياده قرب طلب کرنے کے واسطے دوبارہ سجدہ کرتا ہے۔ ازاں بعد تشہد میں بیٹھ کراس نعمت قرب

کے احسان وانعام پر باری تعالی کی جناب میں شکر و تحیات بجالا تا ہے اور کلمہ شہادت کی وجدبيه ہے كه بيرمارا قرب وغيره كامعامله توحيدورسالت كى تصديق واقرار كے بغير ناممكن ہے۔ پھر درود شریف اس واسطے پڑھتا ہے کہ بیتمام تعمتیں انخضرت علیہ ہی کے قیل حاصل ہوئی ہیں اور ابرا ہیمی درود شریف اس وجہ سے اختیار کیا گیا ہے کہ ادائے نماز کے ونت محبوب حقیقی کے ساتھ خلوت میسر آتی ہے اور خاص ہم نشینی اور یا خصوصیت مصاحبت (منصب خلت) تو صرف حضرت خلیل علیٰ نبینا وعلیه الصلوٰ ۃ والسلام ہی کا حصہ ہے، گویا درودشریف کی برکت کے باعث اسی ندیمی وہم مثنینی کوطلب کرتا ہے۔

خوب مجھ لو، جاننا جا ہے کہ جب ادائے نماز میں اس کے سنن وآ داب کما ھنہُ بجالائے جائیں تو البیتہ اس وقت نماز کی حقیقت اپنا جلوہ دکھاتی ہے۔مثال کے طور پر جان لوکہ نماز کے آ داب میں ہے ایک رہمی ہے کہ نمازی قیام کے وقت اپنی نظر سجدہ گاہ کی طرف رکھے اور رکوع میں قدموں پر اور بجود میں ناک کے نرمہ اور قعود ( بیٹھنے ) میں وونوں تھٹنوں بر۔اس کی اورایسے ہی تمام آ داب کی بھی رعابت کرے اور بعض لوگ جو حضور وجمعیت کے خیال سے قیام میں آنکھ بند کر کے متوجہ ہوتے ہیں ،ان چیز وں سے لطائف كاحضور توالبته ببيرا ہوتا ہے مگر فو قانی نسبتوں کے حضور کے واسطے آئکھ بند كرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اس جگہ تو ہر شم کا حضور قالب ہی سے واسطے ہے اور قالب کا حضور ان ہی آ داب کی رعایت سے ہوگا جوسنت کے موافق ہوں اور نماز میں آئے ہند کرنا تو بدعت ہے اگر چیرحضور کے خیال ہے جائز رکھا گیا ہے۔ایسے ہی قرآن مجید کی ساعت مَینَ بھی اگر کسی خوش الحان سے سنا جاوے تو ولایت کی نسبت ظہور کرتی ہے اور اگر سیجے يرصنے والے سے سنا جائے تو فو قانی حقائق کی نسبت ظہور کرے گی کيونکہ خوش آ وازي

کے ساتھ دل کی بوری بوری مناسبت ہے لہذا وہ مناسبت ظاہر ہوگی اور جب الفاظ کی صحت اور مخارج میے حروف کی ادائیگی اور قر اُت کی ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے ، گوخوش آوازی نہ ہو،تو خواہ مخواہ حقائق فو قانی جلوہ گرہوں گے۔

ازاں بعد حضرت بیرد نظیر نے مقدل مرتبہ معبودیت صرفہ میں توجہ فر مائی۔اس مقام میں قدم کی گنجائش بالکل نہیں ہے اور قدمی سیرتمام ہو چکی کیونکہ وہ عابدیت ہی کے مقام تک تھی کیکن خدا کی عنایت ومہر بانی ہے نظر کوموقوف نہیں کیا گیا اور سیر نظری ہوتی رہتی ہے۔ مصرعہ: (ترجمہ) ''اگر میجی نہ ہوتا پھرتو بڑی بھاری آفت تھی۔'' پھر جب پیر وستكيرنے اينے غلام كواس عالى مقام ميں توجه فرمائى تو معامله ميں كياد كھتا ہول كه ميں او پر کی جانب ایک بہت بڑا ایک مقام میں ہوں اس سے میں نے ہر چنداس مقام میں بلند بے رنگ مقام ظاہر ہوا، معبوديت صرفه وفت معلوم ہوا کہ ریہ معبودیت يبنينا حاماً مكرينه موسكا- اس صرفہ کا مقام ہے۔ قدم کی وہاں گنجائش نہیں ہے۔ مگرنظر جہاں تک پہنچے، اس کوتو گنجائش ہے۔ کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے بیت: (ترجمہ) تو تو بلند قامت درخت ہے، ہم تو صرف نظر باز دست نارس ہیں۔'' اور کلمہ طیبہ لامعبود الا اللہ کاراز اس مقام پرجلوہ گر ہوا۔صاف طور پر ظاہر ہو گیا کہ در حقیقت ہرنوع کی عبادت کا استحقاق بجز حضرت احدیت مجردہ کے اور کسی کو بھی حاصل نہیں اگر چہ اساء وصفات ہی کیوں نہ ہوں۔ممکنات بجائے سارے کے سارے جو بھی ہوں ان کی حقیقت ہی کیا ہے کہ اس امر کی لیافت رکھیں۔ شرك اس جگہ میں ہرگزنہیں رہتا بلکہ نیخ و بن ہے اکھڑجا تا ہے۔ مخفی ندرہے کہ حقائق الہمید کی سيريبين تك تقى \_اب انبياء عليهم السلام كى حقائق كابيان ہوتا ہے، كوش ہوش سے سنو۔

# حقائق انبياء عليهم السلام يعنى حقيقت ابراجيمي وحقيقت موسوى ، حقیقت محمری اور حقیقت احمری کے بیان میں

جاننا جائے کہ جیسے حقائق الہید میں ترقی محض تفضل پر موقوف ہے ویسے ہی حقائق انبیاء علیهم السلام میں ترقی محبت پرموقوف ہے، جب حضرت پیردستگیرنے اپنے اس غلام کو حقيقت ابراميمي مين توجه فرمائي تو ذات منشاء حقيقت ابراميمي كامرا قبدارشا دفر مايا يه حضور کی مهربانی سے اس ایک توجه میں اس مقام کی کیفیت مجھ پروار دہوئی اور تھوڑے ہی عرصہ میں اس عالی مقام (لیعنی خلت حضرت حق سبحانهٔ ) کے انوار واسرار فائض ہوئے۔اس مقام میں حضرت ذات کے ساتھ ایک خاص انس اور باخصوصیت خلوت بھی پیدا ہوئی اورحضرت ذات جلت وعظمت كي جانب يعيمي اس عاجز كے ساتھ يہي معامله مفہوم ہوا،

مقام میں حاصل مقامات میں اس ساتھ ظاہر نہیں مقام کودوسرے عالی فضیلت ٹابت ہے

حقيقت اعنى حقيقت ابراجيمي

اور جو کیفیت اس عالی ہوئی ہے دوسرے عالی خصوصیت و کیفیت کے ہوئی۔ پس اس عالی مقامات پرایک نوع کی

گوریفضیلت جزئی فضیلت ہی کی قتم ہے۔اس مقام کی خصوصیت اس لئے ہے کہ اس مقام میں صفاتی محبوبیت جلوه گرہوتی ہے اور میں شاخمی واحمدی میں ذاتی ۔اس عبارت کامعنے ریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی متعالی ذات جیسے اپنے آپ کو دوست رکھتی ہے ویسے ہی

اینے صفات کو بھی دوست رکھتی ہے۔ پہلی قشم کو حقیقت محمدی و احمدی کہا جا تاہے اور دوسری قتم خلت کے نام سے موسوم ہو کر حقیقت ابرا ہیمی کہلاتی ہے۔ محبوبیت صفاتی جیسے خدو خال، قد و رخسار کی محبوبیت اور اس وجہ سے اس مقام میں کامل بے رنگی نہیں ہے برخلاف ذاتی محبوبیت کے جبیبا کہ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ذکر آئے گا۔حضرت پیر وستكيركوميں نے اس مقام (خلت ابراجيم) ميں ايك خاص شان كے ساتھ موصوف يايا اور بقیناً جان لیا که آپ اس عالی مقام کے منصب دار ہیں۔اور بیمضمون حضور پرنور کی خدمت عالی میں میں نے عرض کیا ،اس پر فر مایا کہ ہاں میں بھی حضرت خلیل علی نبینا علیہ الصلؤة والسلام كے ساتھ اپنی ایک خصوصیت یا تا ہوں کیکن حضرت حبیب خدا علیہ كغيرى طرف متوجبين موتا ولله وره ما احسن صدره " اوراللدر الكى نیکی اور کیا ہی غضب کا سیند' اس مقام میں سالک کوحضرت ذات کے ساتھ اس نوع كانس بيدا ہوتا ہے كەغير كى طرف اگر چداساء وصفات ہى كيوں نہ ہوں، رخ نہيں كرتا اور دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ گو مشائخ کمبار کے مزارات ہی ہوں اور غیر سے استمدادواستعانت اس کوخوش نبیس آتی اگر چهارواح و ملائکه بی بون اوراس مقام میں درودابرا جیمی کا،جونماز میں پڑھاجاتا ہے باربار وبکثرت پڑھناتر قی بخشاہے۔

اس کے بعد حضرت بیرد تظیر نے محبت ذاتیہ صرفہ کے دائرہ میں توجہ فرمائی اور اس جگہ اس ذات کا مراقبہ ارشاد فرمایا جو حقیقت موسوی کا منشاء ہے اور خود اپنے آپ کو دوست رکھتی ہے۔ اور اس مقام کی کیفیت بڑے زور کے ساتھ وار دہوئی اور اللہ تعالیٰ کی محبید یعنی خدا تعالیٰ کی اپنی ذات سے محبت و دوستی جو حقیقت موسوی کے نام سے موسوم ہے، آشکارا ہوئی۔ اور بعض بڑرگوں نے جو حضرت مولیٰ علیہ السلام کے واسطے موسوم ہے، آشکارا ہوئی۔ اور بعض بڑرگوں نے جو حضرت مولیٰ علیہ السلام کے واسطے

محبوبیت ثابت کی ہے،
مرادیہ ہے کہ حضرت موکی ا حق سبحانہ کے محبوب ہیں تو اس لئے کہ نبوت و الوالعزم کا مرتبہ محبوبیت

نہیں ہوسکتا۔انبیاءکرام علیہم السلام حضرت حق سبحانۂ کے محبوب ہیں اوران کی راہ اجتبا کی راہ ہے اور بیامر ہمارے مطلب کے ہرگز منافی ومخالف نہیں اور اگران ا کابر کی مراد . بیہ ہے کہ حقیقت موسوی سے مراد مجبوبیت ذاتیہ ہے جس طور سے حضرت مجد درضی اللّٰہ تعالی عندنے حقیقت احمدی قرار دی ہے تو محل غور ہے اور مجھ نافہم کے ناقص فہم میں نہیں آتا، اورصاحب طریقہ اور اس کے تمبعین کے مکشوف کے بھی برخلاف ہے۔ ایک روزیہ تمترین اینے یاروں میں ہے ایک شخص کواس مقام میں توجہ دے رہا تھا کہ بے اختیار ایک کیفیت مجھ پردارد ہوئی کہ بےساختہ میری زبان پربیآبیکر بمہ جاری ہوئی رب ادنسی انسطر الیک مین اسے مرے پروردگاردکھا جھکو (اپنا آپ) کہ میں تیری ظرف نظر كرول-" ان عالى مقامات مين ايسے الفاظ كاظهور اگرچهم موتاب كيكن بياس مقام کی خصوصیات سے ہے۔ عجب معاملہ ہے کہ اس مقام میں باوجودظہور محبت ذاتی کے استغناو بے نیازی کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے اور بیضدین کا اجتماع ہے۔حضرت کلیم علی نبينا وعليه الصلوة والسلام مي بعض موقعول بربعض البيكمات صادر بوئ جو بظاهر کتناخانه مفہوم ہوتے ہیں،ان کےصدور میں بھی بیہی رازمضمرمعلوم ہوتاہے۔اس جگہ بيررورشريف اللهم صل على سيدنا محمد و على آله واصحابه وعلى

كل جميع الانبياء والمرسلين خصوصاً على كليمك موسى بميمرق بخشاب-

ازیں بعد حضرت پیرد علیم نے حقیقة الحقائق بعنی حقیقت محمدی علی صاحبها الصلوٰ قوالسلام میں اپنے اس غلام پر توجہ فرمائی اور اس مقام میں اس ذات کا مراقبہ ارشاد فرمایا جوآپ ہی اپنی محب اور آپ ہی اپنی محبوب ہے اور نیز حقیقت محمدی کا منشاء مجمی ہے۔ اور اس جگہ حضرت پیرد تنگیر کی عنایت ومہر بانی سے محسبیت نے جو محبوبیت کے ساتھ ممز جے ہظہور فرمایا۔ اور اس دائرہ میں ان دومر تبوں کے اجتماع کا بیان ایک خاص

میں پورے طور پر اس مرتبہ میں دین و دنیا علیہ ساتھ ایک نوع سید عالم علیہ

دائره محبوبية ذاتيه ممتزجه

کیفیت رکھتا ہے جوتخریر نہیں اسکتی۔ اور فنا و بقا حاصل ہوئی اور سرور الصلوٰۃ والسلام کے کااشحاد بھی میسر آیا۔ اور

کے طفیل ایک بہت بڑے خاص مرتبہ میں مجھ کو پہنچایا گیا اور ایسے ایسے اسرار وراز ظہور میں لائے گئے جن کا اظہار فتنہ کے بیدار کرنے کا باعث ہے۔ رفع توسط کا معنی جس کے اکا بر اولیاء قائل ہیں، اس جگہ ظاہر ہوتا ہے اور بید امر بھی مشہود ہوتا ہے کہ اس شخص (صاحب واقعہ) کو آل حضرت علیہ ہے سے ایک خاص قتم کا معاملہ (واقعہ) بیش آیا کہ دونوں (صاحب واقعہ اور حضور علیہ السلام) ایک ہی معثوق کے ہمکنار وہم بستر کہ دونوں (صاحب واقعہ اور حضور علیہ السلام) ایک ہی معثوق کے ہمکنار وہم بستر ہیں اور بایں ہمہ حبیب خدا علیہ کے ساتھ ایک خاص قتم کی محبت بیدا ہوتی ہے اور حضرت امام الطریقت مجد درضی اللہ تعالی عنہ کے قول کا راز بھی اس مقام میں کھاتا ہے جو

آپ نے فرمایا کہ خدائے جل شانہ کو میں اس لئے دوست رکھتا ہوں کہ وہ محمد علیہ کا پروردگار ہے۔ اوراس مقام میں حبیب خدا علیہ کے ساتھ ہرامر جزئی وکلی دینی و د نیوی میں مشابہت ومناسبت اچھی معلوم ہوتی ہے اور اس وجہ سے حضرت پیرد شکیر رضی الله عنه خود بھی عمل بالحدیث کی بوری رغبت رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کا شوق اور رغبت دلاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے آپ کواس مقام میں اس طور سے قوت ومہارت عطا فرمائی ہے کہ آنخضرت علیقہ کی متابعت کے باعث آپ کی مجلس شریف حضرت علیہ الصلاة والسلام كے صحابہ كرام كى مجلس مبارك كے مشابہ ہے چنانچ بعض صحابہ كرام الله (حضرت حظله ) فرماتے ہیں کہ جب میں مجلس مقدس نبوی علیہ ہیں حاضر ہوتا ہوں نو وبإل ريمعامله پيش آتا ہے كه كانا راى عين "وكويا كهم مغيبات كامشام دومعاينه كررب بين "....اس مقام كى حالت كابيان ہے۔راقم الحروف عفى عند (مصنف رساله ہٰدا) کہناہے کہ حضرت پیرد شکیر کے حضور پرنور میں بیمعاملہ مجھ پر بار ہا گذراہے، پانے

اس کے بعد حضرت پیردستگیر نے حقیقت احمدی میں ایسے غلام کوتوجہ فر مائی اور اس مقام میں اس ذات کا مراقبہ ارشاد فرمایا جوآب ہی اپنی محبوب ہے اور نیز حقیقت احمدی کا منشاء بھی ہے۔ اس مقام میں دائره نسبست كى بلندى اورانوار كاغلبه ظاہر ہوتاہے محبوبية ذاتنيه اور اس مقام میں بعض خاص اسرار مكشوف ہوئے۔ ایک روز میں حضرت پیر دستگیر کے حلقہ ذکر ومراقبہ میں حاضر تھا اور اس

عالی مقام کی طرف متوجہ ہوا، واقعہ ریپیش آیا کہ میں نے اپنے کوحضرت رحمٰن جل شانهٔ کے سامنے بر جند پڑا ہوا یا یا ، اس سے بڑھ کر میں اور کیا ظاہر کروں۔ ایک مدت دراز سے اس مسكين كے دل ميں بيخطره گذرتا تھا كەحضرت مجد درضى الله تعالیٰ عندنے كسى جگھتے تي فرمایا ہے کہ حقیقت کعبہ معظمہ بعینہا حقیقت احمدی ہی ہے۔ آپ کے اس کلام کامعنی ميرے قاصرفهم ميں نہيں آتا تھا كيونكہ حقيقت كعبہ حقائق الہيد ميں سے ہے اور حقيقت احمه حقائق انبیاء میں سے ہے۔ بس میدونوں کیونکرایک ہوسکتی ہیں۔ایک روز حقیقت احمدی میں متوجہ تھا کہ ایکا بیک کعبہ معظمہ کی حقیقت کا ظہور ہوا، ندا آئی کہ عظمت و کبریائی بھی محبوب كاخاصه ہے اور محبوبیت اور مبحودیت بھی دونوں کے دونوں آنخضرت کے شیونات ہی ہے ہیں۔ پس صاحب طریقہ کا کلام ہر گزشک وشبہ کامحل نہیں اور میں نے اسپے ہیر وستكيركواس بلندمقام مين ايك خاص شان كيساته بإيااوراس مقام مين ذاتي محبوبيت كا انكشاف ہوتا ہے اورخلت میں صفاتی محبوبیت كا اور ذاتی محبوبیت سے مرادیہ ہے كہا ہے محبوب كواس كى صفات جميله مثلاً خط وخال وغيره سے قطع نظر كركے دوست رتھيں ،صرف اس کی ذات ہی ذات اس کے تعشق کا موجب ہو۔ کسی شاعر نے کہا ہے، بیت: (ترجمه) معثوق وه نبین جوسیاه زلف اور باریک کمررکهتا ہو، بلکه اس زیباصورت کا بنده بن جونا ز واداوالی ہو۔

اس مقام میں بیدرودشریف ترقی کاموجب ہے اللھم صل علی سیدنا محمد وعمليٰ آلمه واصحابه افضل صلواتك عدد معلومات و بارك وسلم كذالك.

اس کے بعد حضرت پیروشگیر نے اپنے غلام کوحب ذاتی محض میں توجہ فر مائی۔

69

اس جگه حب صرفه ذاتنه کا مراقبه ارشا دفر مایا۔اس مقام پرنسبت باطن کی بلندی و بے رنگی ظاہر ہوتی ہے۔ بیمر تنبہ حضرت اطلاق ولاتعین سے بہت ہی قریب ہے اور بیہ مقام بھی کے مقامات مخصوصہ ہارے پیمبر علیہ ردائره انبیاء کرام کے حقائق میں سے ہے، دوسرے جب ذاتيه مقام میں ثابت نہیں میرے نزدیک اس طريقه حضرت امام صرفه اس کتے کہ ضاحب نزديك حضرت لا ربانی رحمة الله علیه کے

تعین کا بہلاتعین جولائ ہوا ہے وہ تعین حب ہی ہے اور اس تعین اول ہی کوانہوں نے حقیقت محمری قرار دیا ہے۔ان تمام مراتب کے بعد لاتعین وحضرت اطلاق کا مرتبہ ہے۔ اس مقام میں بھی حضرت پیردشگیر نے اپنے اس غلام کواپنی توجہ کے ساتھ سرفراز فر مایا اور یہ مقام بھی حضرت رسالت پناہ علیاتی کے مقامات مخصوصہ میں سے ہے یہاں پر بھی قدمی سیر کاحصول نہیں ہے البتہ نظری سیر تو واقع ہوتی ہے مگر نظر کہاں تک کام کرے گی، سن نے کیا بی اچھا کہاہے، بیت: (ترجمہ) نگاہ کا دامن تو بہت ہی ننگ ہے اور تیرے حسن کے پھول ڈھیروں کے ڈھیر، تیری بہار کے پھول جننے والے دامن کی تنگی کےشا کی ہیں۔

یہ ہے بیان ان مقامات کے سلوک کا کہ حضرت پیر دشکیر نے اسپے اس شرمسارغلام کواپنی توجہ کے ساتھ ممتاز فرمایا۔اگر میں اپنی تمام عمراس احسان کے شکر ہیہ میں صرف کردوں اورائیے آپ کوان کے قدموں کی خاک کے برابر کر کے اپنانام ونشان مٹا دوں تو بھی میں نے ہزار میں ایک شکر ریھی ادانہیں کیا۔ بیت: (ترجمہ) میرے

بدن کابال بال اگرزبان ہوجائے تو آپ کے ہزارشکر میں سے ایک بھی ادائبیں کرسکتا۔ فصل فصل

بعض ان مقامت کے بیان میں جوسلوک کی راہ سے علیجدہ واقع ہوئے ہیں

اور حضرت پیروسکیرنے ان میں ہے جس میں اس غلام کواپی توجہ سے ممتاز فر مایا ہے۔
اظہار شکر کے لئے انکوبھی بیان کرتا ہوں۔ معلوم رہے کہ سیف قاطع کا دائرہ ولایت
کبری کے دائرے کے سامنے واقع ہوا ہے۔ حضرت پیردشکیر نے اگر چہاہنے اس غلام
کواس دائرہ میں توجہ تو نہیں فر مائی لیکن اس غلام نے حضور پر نور سے اس دائرے کے
حالت دریافت کئے متھے

تھی،ارشادفرمایا کہ قاطع اس لئے ہے دائرے میں قدم طرح یہ دائرہ حالت دریادنت کئے تھے
وجہ تسمیہ بھی دریافت کی
اس دائر کے کانام سیف
کہ سالک جب اس
رکھتا ہے توشمشیر برال کی

سالک کی بستی کونیست و نابود کر دیتا ہے اور سالک کا نام ونشان تک نہیں چھوڑتا، ای واسطے اس دائر کے کا نام سیف قاطع رکھا گیا ہے۔ اور نیز بیمعلوم رہے کہ دائرہ قیومیت دائرہ کمالات الوالعزم سے بیدا ہوا ہے، اگر چہ بید دائرہ بھی اثناء راہ سلوک میں واقع ہے کین اس میں توجہ دینا حضرت بیر دشگیر کامعمول نہیں ہے۔ اس کا راز بیہ وسکتا ہے کہ قیومیت انبیاء الوالعزم علیم الصلوۃ والسلام کا منصب ہے اور اس امت مرحومہ میں اس

سيف قاطع

منصب عظیم الثال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت ایثال (خواجہ محرمعصوم صاحب) اور حضرت ایثال کے بعض فرزندوں اور خلفاء رضی اللہ تعظیم کو سرفراز فرمایا ہے۔ چنانچے حضرت پیرد تنگیراس وقت قیوم زمال اور قطب دورال ہیں۔اللہ

دائزه

قيوميت

منصب کے ساتھ میں توجہ کی کوئی بار بارواح مشائح متوجہ تھا کہ ایسے

منکشف ہوئے

تعالی جس کو جاہتا ہے اس سرفراز فرماتا ہے۔ اس حاجت ہی نہیں، میں ایک فاتحہ پڑھ کراس دائرہ میں ایسے حالات واسرار

کہ زبان ہے ان کا بیان نہیں ہوسکتا۔ اور نیز اس دائرہ میں ایک خاص فیف کے ساتھ مشرف ہوا۔ اور بیمضمون حضور پرنور کی خدمت میں عرض کیا، آپ نے فرمایا کہتم اس دائرہ میں متوجہ رہا کرو۔ آپ کی اس بات سے امید دار ہوں کہ اللہ تعالی حضرت پیردشگیر کے سرکے تقدق سے مجھ کو اس دائرے کے فیض بھی سرفراز فرمائے گا۔ بیت: (ترجمہ) فیض روح القدس کو دے مددتو اور بھی، کردکھا کیں کام جو بچھ کہ مسیحانے کیا۔

الحمد الله کہ ایک مدت دراز کے بعد من ایک ہزار دوسوتینتیں (۱۲۳۳ه) ماہ جمادی الاول کی بندر ہویں کوحفرت پیردشگیر نے بندہ کو قیومت کی بشارت عطافر مائی اورارشا وفر مایا کہ چونکہ مجھ کو الہام ہوا ہے اس واسطے میں نے بچھ کو بیخوش خبری دی ہے اور آخری مرض میں بندہ کو کھنوشہر سے طلب کیا اور فر مان عالیشان بندہ کی طلب کے واسطے میں بعدہ کو مکا تیب وسرفراز نامے بندہ کے نام روانہ فرمائے ، ان میں بھی اس عالی

منصب کی بندہ کو بشارت عطافر مائی۔ان میں سے دومکتوب تبرکا درج کئے جاتے ہیں۔ . مکتوب اول

بسم الله الرحمن الرحيم

بخدمت شريف صاحبزاده عالى نسب والاحسب حضرت شاه ابوسعيد سلمكم ربكم ،السلام عليكم ورحمة الله،اس وفت اس فقير برمرض خارش اور كمز درى اورشدت تنفس اس قدر غالب ہو گئی ہے کہ بیٹھنا اٹھنا بھی بہت ہی دشوار ہو گیا ہے،علاوہ بریں درد کمراس قدر لاحق ہوا میکہ ادائے نماز بحالت اقعا (زمین پر دونوں ہاتھ رکھ کر گھنے کھڑے کرمرینوں کے بل بیٹھنا) دشوار بلکہ محال ہے۔حضرت شاہ رقیع الدین صاحب فرماتے تھے کہ حضرت شاہ ابوسعیدصاحب کااس وقت آپ کے پاس ہونانہایت ہی ضروری امرہے، پس اس وقت امراض کی شدت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ بیٹھنے کی طاقت بھی نہیں رہی اور میرے ستہ ضرور بير(تنفس، كھانا بينا،سونا جا گنا،حركت وسكون، پاخانه بييثاب،رنج وراحت) ميں بورا بوراخلل واقع ہوگیا ہے۔ پس اس وفت آپ کا آنا بہت ہی مناسب ہے لہذا بہت جلدتشریف لے آؤ۔اس ہے بل متواتر خطوط اور جدید تبر کات روانہ کئے گئے ،تعجب ہے كه آپ نے يہاں آنے كا قصد نہيں كيا۔اس فقير كى صحبت بظاہر محال معلوم ہوتى ہے۔ افسوں ہے کہتم اس قدر تاخیر کر رہے ہو۔مصرع: (ترجمہ) محبوب اس معاملہ میں تاخیر کیا ہی کرتے ہیں۔' میں دیکھر ہا ہوں کہ اس عالیشان خاندان کے مقامات کا آخری منصب تمہا ہے متعلق کیا گیا ہے اور اس سے قبل اپنی سابق بیاری میں میں نے و یکھا تھا کہتم میری جاریائی پر بیٹھے ہواور منصب قیومیت تم کوعطا کیا گیا ہے۔ان توجهات عجيبه غريبه كے قابل تمهار بسوااور كوئى نظر نہيں آتا۔لہذااس خط كے ديكھتے ہى

تن تنهااس طرف روانه بهوجا و اور برخور داراح دسعید کواپی جگه جیوز آ و اور دعاء حسن خاتمه اور درود شریف اور استغفار اورختم کلمه طیبه اور قرآن مجید اورختم پیران کبار اور جان افزا ملاقات اور انتباع حبیب خدا علی بسی سے امداد کرو۔ آپ کا پہلا مکتوب شریف یہال ختم بوگیا۔

#### ووسرا مکنوب بسم اللدار حمن الرجيم

بجناب صاحبزاده عالى نسب والاحسب حضرت شاه ابوسعيد صاحب واحد سعيد صاحب الله تعالی تم دونوں کومتقین کا پیشوا بنائے ،سلام مسنون اور عافیت سے بھری ہوئی دعا کے بعد واصح کیاجاتا ہے کہ فقیر کے مررخطوط تمہاری طلب کے واسطے بھیجے گئے ،معلوم نہیں کہ آپ تک پہنچتے ہیں یا راستہ ہی میں ضائع ہوجاتے ہیں۔فقیر کی حالت بہت ہی نازک ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں رہی ، امراض کا بجوم ہے اور صدائے کوج بلند فقیر کی بجز آپ کے دیدار کے اور کوئی بھی آرزو ہی نہیں ، بلکہ غیب سے القاء ہور ہا ہے کہ ابوسعید کوطلب کرنا جاہے اور حضرت مجدور ضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک بھی اس پر باعث ہے اور میں نے دیکھا ہے کہتم کومیں نے اپنی دائیں ران پر بٹھایا ہے اور وہ منصب جس کے آثار عنقریب تم پروارد ہوں گے تمہارے سپرد کیا ہے۔ بیافاہ تم کومبارک ہو، بہت جلد تشریف لائیں اور تو کل علی اللہ یہاں بیٹے جائیں۔اگر اللہ تعالیٰ نے بیران کہار " کے صدقے میں مجھ کو بخش دیا تو توجہ اور جمت سے میں قاصر نہیں ہوں غیب سے جو پھھ آمد بهواینی اوراییخ متعلقین کی ضروتوں میں صرف کریں اور باقی ماندہ فقراء پرتقسیم فرماویں۔ خانقاه والے اور شیر کے اکثر لوگ تنہارے ہی خواہاں ہیں جیسے احمہ یار، ابراہیم بیک،میر

خورد،مولوی عظیم اورمولوی شیر محر، بلکه تمام لوگ شهر کے بار بار کہتے ہیں کہ میاں ابوسعید خانقاه کی سکونت و بود و باش کے لائق ہیں۔حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب اورشہر کے اکثر رؤسا آپ کے اخلاق حسنہ اور مسکنت طبع اور شکستہ حالی وسادگی مزاج اور امانتداری اور ذکروشغل اورکنل وصبر پراعتما دکر کے آپ کے بلوانے کو بلانٹر کت احدے سیجے و درست سمجھ رہے ہیں۔ بہر حال اس طرف آنے کاعزم مقمم فرمائیں، بھینس یا گاڑی پرتشریف لا ویں ، کہاروں کی اجرت یہاں ہے دی جائے گی۔اہل خانقاہ اس امریر متفق ہیں کہ آب ہی کوطلب کیا جائے اور مجھ کو بھی الہام ہواہے کہ اس کام کی قابلیت صرف آب ہی میں ہے۔ چند باراستخارہ کرکےتشریف لے آویں بھی دوسرے کی ضرورت نہیں۔ یہاں ر بهوا در طریقه شریفه کورواج دواور روزگار ومعاش کی تدبیر بحواله خدا کرو حسبنا الله وقعم الوكيل خدائے تعالی كا وعدہ كافی ہے۔ آؤ اور آرام اٹھاؤ۔ جارااب آخرى وفت ہے، جارے باقی ماندہ چندسانس کو یاؤ اور قیض اٹھاؤ، شاید بیآرز و بوری ہوجائے۔ بیت: (ترجمه) جب بھی بھی تو مجھ پرمہر بان ہوجائے تو اس وقت ہی میں موت کی تمنا کروں گا کیونکہاینے اس بخت کمبخت پر تو مجھ کو ہر گز اعتماد ہی نہیں۔ بیدواقعہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت مجد درضی اللّٰد تعالیٰ عنه کے انتقال پر ملال کے وقت دونوں حضرات خواجہ محمر سعید و خواجہ محمد معصوم عاضر ہیں اور لوگ کہدر ہے ہیں کہان دونوں حضرات میں ہے اپنی جان تشینی کے واسطے ایک کومتعین فرما کیں تا کہ جناب کے بعد کسی قتم کا نزاع وقوع میں نہ آئے۔اگرچہ میں نے وصیت نامہ میں ہرسہ میاں صاحبان (شاہ رقع الدین وشاہ عبدالقادر وشاہ عبدالعزیز) و دیگرمعزز حصرات کی شہادت کے ساتھ تمہارے نام کواولی

والیق لکھا ہے ولیکن اب میں تم کونز جیج د نیر متعین کرتا ہوں۔ برخور دار احد سعید کو وہاں

چوڑ کراس خط کے پینچتے ہی سب کو جواب دے کر ہمارے پائی پینچ جاؤ۔ ہماری قبراس مکان کے حتی میں ہوگی اور تبرکات ہمارے سر ہانے تنگ گنبد میں رکھے جا کیں اور تہرارے متعلقین جب جا ہیں یہاں آ کر دونوں حویلیوں میں رہیں اور تم اس جگہ ہمارے مزار پر رہواور خانقاہ کے سارے اخراجات تہماری رائے کے موافق ہوں گے ، جس طرح تم مناسب سمجھو صرفی کرواور تخل و بر دباری سے کام لواور دعاحسن خاتمہ اور جان افزا ملاقات اور اتباع حبیب خدا علیہ ہے یا در کھو، والسلام (آپ کا کلام ختم ہوا)۔

اب معلوم رہے کہ حقیقت صوم کا دائرہ حقیقت قرآنی کے مقابل واقع ن ہجری ایک

دائره

جقيقت صوم

میں حضرت پیردستگیر حقیقت عالیہ میں حقیقت کے انوار و یر وارد ہوئے اور ہوا ہے۔ سن بھری ایک کے رمضان شریف شریف نے اس غلام کو اس نوجہ فرمائی اور اس عالی سے مقدار سے مقدار سے مقدار

ایک قتم کی خاص عمیت ونیستی اور با اختصاص صدیت و بے نیازی نے ظہور کیا اور اس حقیقت سے میں نے بہت سچھ حصہ لیا فالحمد للنظائی ذالک۔

جانا جائے کہ مجھ کو برسوں سے بیآ رزوقی کہ حضرت پیردشگیر مجھے اپی ضمنیت سے سرفراز فرمائیں کیونکہ آپ کی ضمنیت ہے، اس لیے کہ حضرت پیردشگیر کوحفرت مرزامظہر جان جانان شہید قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپی ضمنیت کی بثارت فرمائی ہوئی ہے اور حضرت مرزاصا حب قبلہ کوحفرت شیخ الثیوخ شیخ محمد عابد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپی ضمنیت سے مبشر فرمایا اور حضرت شیخ نے پیجبر خدا

مالین سے صمنیت کبری کی امتیاز حاصل کی ہے اور اس امر کو بار ہا حضرت پیروستگیر کی علیہ خدمت فیض در جت میں میں نے عرض کیا یہاں تک کہن ہجری ایک ہزار دوسوتیں کے ماه صفر میں حضور کے روبرونوافل اوابین میں قرآن مجید جو پڑھا کرتا تھا بختم کیا بختم قرآن مجید کے بعد بندہ کوارشادفر مایا کہ ہم سے کچھ خواہش رکھتے ہوتو کہو، بندہ نے عرض کیا کہ حضرت کی ضمنیت کا امیدوار ہوں۔اس پر آپ نے غایت بندہ نواز کی سے بندہ کواییخ نزد يك طلب فرماكرا ين سينه مبارك سے لگاكر دير تك توجه فرماتے رہے۔ ايسے حالات مجھ پر دار دہوئے کہ ان کا اظہار ممکن نہیں اور حضور کے مبارک انوار میں مجھ کو پورااستغراق حاصل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ میرا باطن آئینہ کی مانند حضور کے باطن مبارک محاذی و مقابل ہوااور جو کیجھ بھی حضور کے باطن میں موجود ہے، بعینہ میرے باطن میں اس طرح مودار ہوا کہ ہردوباطن میں کچھ بھی فرق ندر ہاالا ماشاءاللہ سبحانہ۔ حضرت پیرونتگیر کے قربان جاؤں اللہ تعالی نے جناب کو کیا ہی کمال اور کیا ہی قوت عطافر مائی ہے کہ خارش ز دہ کتے کوایک ہی توجہ ہے مرتبہ قرب کے ساتھ سرفراز فرماتے ہیں اور کمینہ بے پروبال ، مرغ کوبازاشہب (بازسفید) بناویتے ہیں۔اللد تعالیٰ ہم کوان کے برکات عطافر مائے اور ان کے کمالات سے تفع پہنچائے اور جھے کو دارین میں ان کے خدمیگارغلاموں سے بنائے اور اس دعا پر آمین کہنے والے برجھی رحم فرمائے مسکی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد والیہ

چونکه حضرت نے ان تمام مقامات مسطور ہیں اس عاجز بندہ پر توجہ فر مائی اور بعد از اں اجازت نامہ بھی عطا فر مایا ، لہذا اب پورے اجازت نامہ کی حسب وعدہ تبرکا نقل کرتا ہوں ، سابق اجازت نامہ ہی میں پھھ اور عبارتیں اضافہ فرما کر اپنے غلام کو

اجازت نامه عنايت فرمايا، وه بيهب

#### بسم اللدالرحمن الرحيم

 $\times$  77

حمدوصلوة کے بعد فقیر عبداللہ معروف بہ غلام علی عفی عند گذارش کرتا ہے کہ صاحبز ادہ عالی نسب صاحب فضائل و کمالات حافظ محمد ابوسعید کو (اللّٰداسکو دارین میں سعامتند کرے) اسیخ آباء کرام رحمة الله یعم کی باطنی نسبت کے حاصل کرنے کا اشتیاق بیدا ہوا بناءً علیہ انہوں نے اس فقیر کی طرف رجوع فرمایا ،فقیر نے باوجوداین تمام اس عدم لیا قتی کے ان کے برزگوں کے حقوق کی رعایت کے باعث ان کے سوال کی اجابت سے کسی طرف چارہ نہ دیکھا اور ان کے لطائف پر توجہات کی تنیں۔خدا تعالیٰ کی مہر بانی ہے بطفیل بیران کباررحمة الله معم تعور ، ی عرصه میں ان کے لطا نف کو جذبات الہیدنے آیایا ( كيونكه ميرامعمول بيه بے كەلطا ئف خمسه پريكبارگى اپنى توجهات عمل ميں لا تا ہوں ) و نيزان كوتوجها ورحضور وكيفيات وبعضے علوم واسرار حاصل ہوئے اوراس توجہ كى وجہ ہے ايك نوع کا استہلا ک ان میں پیدا ہوا اور فنا کا رنگ ان کے باطن میں ظاہر ہوا اور تو حید عالی کے برتو کے حضور نے بندول کے افعال کوان کی نظر سے پیشیدہ کر دیا اور انہوں نے ان افعال کوحضرت حق سبحانهٔ کی طرف منسوب پایا ، پھران کے لطیفه نفس پراس کے عروج و نزول کے ساتھ توجہ ڈالی گئی تو وہ اس مقام میں ان حالات کے اندرمستہلک ہو گئے اور اسیخ صفات کوحضرت حق سبحانهٔ کی طرف منسوب پایا اور ان کے انا کواس قدر شکستگی حاصل ہوئی کہا ہے او پر لفظ انا کا اطلاق دشوار جانا اور ان کے باطن پر وحدت شہود کا نورجيكا اورتمام ممكنات كوحضرت حق سبحانهٔ كے وجود وتو بع وجود كا آئينه شناخت كيا۔ بعد ازال ان کے عناصر پر توجہ و نیزنسبت کے انوار کا القاء کیا جار ہا ہے اور انہوں نے عناصر

کے جذب وتوجہ کو بھی معلوم کرلیا ہے فالحمد ملاعلی ذالک۔اوراس جگہ میں نے جو پچھ بھی لکھا ہے اور ان کے ان تمام حالات و واردات کو میں نے خود بھی معلوم کر لیا ہے اور میرے یاروں نے بھی ان کے بارہ میں خدائے حق سبحانہ کے ان تمام عنایات کی شہادت دی ہے فالحمد للہ علی ذالک۔اور خدائے کریم کارساز سبحانہ کے کرم سے بطفیل مشارکخ كرام رحمة الله يهم ميں اميدوار ہوں كه بشرط التزام صحبت ان كو بہت تجھ تر قيات حاصل ہوں گی۔اللہ نتعالیٰ پر نوبیامر ہر گز ہر گز کسی طرح بھی دشوار نہیں ہے۔لہذاان کو طریقه نقشبند میمود میر کی تعلیم کی اجازت دے دی گئی که خدائے یاک کی عنایت ومهر بانی ہے اذ کار ومرا قبات کی تعلیم دیا کریں اور طالبوں کے دلوں میں سکینت واطمینان بھی القاءكيا كرين اور فاتحبه بهزيت ايصال ثواب بإرواح طيبه مشائخ قادر بيرو چشتيه رحمة الله ملیهم بھی پڑھی گئی تا کہان کوان کبرائے عظام کے ساتھ توسل حاصل ہواور نیز ان کے باطن میں ان اکابر کے فیوض و برکات واصل ہوں۔اوران دوطریقہ علیہ میں جوکوئی ان ہے توسل جا ہے، بیاس سے بیعت کیں اور ان حضرات کاشجرہ اس کوعنایت فرمائیں اور طريقة نقشبنديه يمجدديه كي تلقين اوراس كے موافق اس كى تربيت فرمائيں۔اے خدا توان كو متقین و پر ہیز گاروں کا امام و پیشوا بنا آمین۔ اب میں ان کوامور ذیل کی وصیت کرتا

ا۔ اپنی باطنی نسبت کو ہمیشہ محفوظ رکھا۔ (۲) حضور وتوجہ میں مشغول رہنا۔ (۳) جملہ او قات و حالات میں یا دراشت کو نہ چھوڑنا (۴) تمام اعمال میں حضرت حبیب رب العالمین علی کے سنن کی متابعت کرنا۔ (۵) اپنے تمام او قات کونوافل وعبادت کے ساتھ گذارنا اور کمال تعدیل امکان کے ساتھ ادائے نماز کرنا اور دوسرے اور او و

اذ كار و تلاوت كلام مجيد و درود و استغفار وتفويض امور بحضرت كردگارسجانهٔ بست معمور ركهنا الصفدان كيتمام امورمين توان كالفيل بنارمو، برحمتك بإارهم الراحمين \_

الحمد للدكهاس كے بعدانہوں نے سیجھ مدت میں التزام صحت کی وجہ ہے سلوک كاكام آخرمقامات يبنجايا اورطريقة مجدديه كيمتام مدارج سيمناسبت حاصل كي الله تعالیٰ زمین کے عرض وطول میں ان کی مجدد بیسبتوں کورسوخ عطا فرمائے اور اس طریقہ کے انوار و امرار و کمال اور بھیل ہے کامل حصہ عنایت کرے اور اس طریقہ کے تمام مقامات سے ان کی توجہات کے باعث کونسبت قلبی اورنسبت فو قانی ہے بہرہ مندکرے فالحمد لله علی ذالک۔ طریقہ کےسلوک سے مقصودا خلاق کی آرائٹگی اور جناب الہی میں ہمیشه متوجه رہنا ہے تا کہ مشکتگی و نیاز مندی اوراخلاص ہروفتت موجود رہے۔اس کا ظاہر صبیب خدا علی منتول کا پابنداور باطن ماسوائے من سے روگردال اور جناب 

مثنوی قرب نے بالاو الخ۔ (ترجمہ) اوپراور پنچے جانا قرب حق نہیں ہے، قرب حق تو قید مستی ہے چھوٹنا ہے، واقعات وحوادث زمانہ کو تقدیر الہٰی یا اللہ تعالیٰ کے افعال سے خیال کر کے توکل اور رضا وسلیم کے ماتحت رہنا جائے والحمد للداولا وآخرا والصلوة والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه كذالك \_ راقم الحروف (مصنف رسالہ) کہتا ہے کہ بیرسالہ لکھ کر حضرت پیروشگیر کے حضور میں نے پیش کیا، آپ نے معالعه فرمانے کے بعد میرعبارت تحریر فرمائی ہنبرکانقل کرتا ہوں۔

بسم اللدالرحمن الرحيم

الحمد للدوالمنه والصلوة والسلام على نبييجمدوا لهواصحابه كفقيرعبدا للدعرف غلام على عفي عنه

نے اس رسالہ کا مطالعہ کیا ، اس میں جو پچھ ندکور ہے اس سے بہت ہی مسرور ومحظوظ ہوا اور صاحب رساله کے حق میں دعائے خیرادا کرتا ہے۔اللہ نتعالیٰ بطفیل پیران کبار رحمة التدعليهم ان كوطر يقة مجدد بيرك شيوع كا ذريعه بنائة ،التدسيحانداس طريقة كاللكوتر في وكثرت عنايت فرمائ اور پچھانہوں نے ان اور اق میں تحریر کیا ہے، ان کے مستفدین کو يبنجائ اورجيسان كآباء كرام رحمة التعليم كوامام ومرشداوراس طريقه عاليه كامروج فرمایا، ان کوبھی ہدایت کا چراغ اور رشد کا آفاب بنائے اور ان کی عمر میں برکت عطا کر کے دراز عمر اور صالح کرے اور اس رسالہ میں جو پھھ انہوں نے درج کیا ہے وہ تمام حصرت مجد درضی الله تعلّا کی عنه کےعلوم ومعارف کےموافق اور مطابق ہے اللھم زد فزد اس ناچیز بنده کا تذکره اس رساله مین ضروری ندها بان البنه نعمت کا ظهار اورمنعم کا فتكرنو واجب ولازم ہے اور ذكراس كا ذريعه ہے۔ الحمد للدوالصلاۃ والسلام على سيدنا محمرو المدواصحابدوالبركات والزكايت

الحديثدوالمنه كداس مبارك رساله كااردوترجمهاس خاكسار سے الله تعالی نے اليخ فضل وكرم كے ساتھ آخرتك پہنچايا۔ تاریخ اختیام ترجمہ ۲۹ ذی انج ۱۳۳۴ھ۔ ناظرين كرام خاكساركودعائے خبرسے فراموش ندفر ماكيس-

# طريقة ذكراسم ذات

تحسى عليحده حبكه باوضو ہوكر بيٹھ جائے اور پچپيں دفعہ استغفار، دو مرتبہ فاتحہ شریف اور نتین بار درود شریف پڑھے۔اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ اے مولائے کریم! میں نے دو مرتبہ فاتحہ پڑھی ہے، اس میں سے ایک فاتحہ کا ثواب أتخضرت عليه كاروح مباركه كوبهنجا اور دوسرى فاتحدكا ثواب مير بسلسله كمام بزرگان کی ارواح عالیہ کو پہنچا اور ان کی برکت سے مجھے اپنا نیک اور صالح بندہ بنا اور میرے دل سے غیراللّٰد کی محبت نکال کراہے اپنی محبت اور معرفت سے لبریز فرما۔ ' پھر درود شریف ایک بار پڑھ کرمنہ پر ہاتھ پھیرلے۔

اس کے بعداییے لطیفہ قلب کی طرف متوجہ ہو جائے ، اپنی زبان کو تالو سے چسپال کرے اور اسپے کسی بھی عضو کوحر کت دیئے بغیر صرف خیالی طافت ہے اپنے قلب برنہایت تیزی سے اللہ اللہ کی ضرب لگائے۔اگر ہاتھ میں تنہیج ہوتو بہتر ہے اس سے ار تکاز توجہ میں مددملتی ہے۔ بیچ جتنی تیزی سے چلا سکے اتناہی بہتر ہے۔اس کے بعد دعا كركے اٹھ جائے۔

بیتوایک مخصوص ونت میں ذکر کرنے کا طریقہ ہے۔اس کے علاوہ بھی اٹھتے بیصے اور چلتے پھرتے اپنے قلب کی طرف متوجہ رہے اور دل میں ذکر کرتا رہے ، اس کے کئے باوضوہونا ضروری نہیں۔

#### ويكرلطا ئف اوران كاذكر

جب سالک کا ذکر قبلی جاری ہوجا تا ہے تواسے لطائف پر ذکر کی تلقین کی جاتی ہے۔واضح رہے کہ جس طرح جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں اسی طرح . روحانی استعدادی بھی مختلف ہوتی ہیں۔بعض سالک تھوڑے عرصے میں اتنا سیحھ حاصل کر لیتے ہیں جس کےحصول میں دوسروں کی عمریں ہیت جاتی ہیں۔ لطائف دس ہیں۔ یانچ کاتعلق عالم امرے ہےاور یانچ کاتعلق عالم خلق سے ہے۔عالم امر سے متعلق یا کچ لطائف بیہ ہیں:

قلب، روح ، سِرّ ، خفی ، انهیٰ

لطیفہ قلب کا مقام ہائیں بہتان سے دوانگل بنچے مائل برپہلو ہے۔ لطیفہ روح کا مقام دائیں بہتان ہے دوانگل نیچے مائل بہ پہلے ہے۔ لطیفہ سِر کا مقام ہا کیں بیتان کے متوازی دوانگل کے فاصلے پر مائل بوسطِ سینہ لطیفہ خفی کا مقام دائیں بہتان کے متوازی دوانگل کے فاصلہ پر مائل بوسطِ سینہ 

عالم خلق معلق بالحج لطائف بيربين:

نفس'، عضرات ، عضرخاک ، عضراتش، عضرباد تفس کا مقام وسط پیبٹائی ہے اور عناصر اربعہ کا بور ابدان۔

### ذكرنفي اثبات

تمام لطائف پر ذکراسم ذات کرانے کے بعد ذکرنفی اثبات کرایا جاتا ہے جس

کسی علیحدہ جگہ باوضو ہوکر بیٹھ جائے اور خیالی طاقت سے ''لا'' کوناف ہے تھینچ کرسر کی چوٹی تک لے جائے اور ''النہ' کوینیچے دائیں کندھے پرلائے اور · ''الا الله'' كى ضرب كندهے ہے دل پر اس طرح لگائے كداس كا اثريا نجوں لطا كف تك ينجيد اس مجموعدس لا معكوس كي شكل بنتي ہے۔

مية كربهى ذكراسم ذات كى طرح زبان اوركسى دوسر يعضوكوحركت ويئ بغير كرنا ہوتا ہے البنة اس میں حبسِ دم (سانس بندكرنا) بہتر ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ حبسِ دم كر سکے اتنا ہی اچھا ہے۔ ہرسانس میں تاک مرتبہ ذکر کرے اور جب سانس چھوڑے تو خیال میں محمد رسول اللہ کہے۔ ذکر کرتے ہوئے وقفے وقفے سے زبان کے ساتھ سیدعا بھی کرتا رہے کہ: '' الہی مقصود من تو ئی ورضائے تو مرامحبت ومعرفت خود عطا کن''۔ (الهی تو بی میرامقصود ہے اور تیری رضا۔ مجھے اپنی محبت اور معرفت عطافر ما)۔

## مراقبات

مرا قبددائرة امكان

مراقبهاحديت

فيض مى آيد از ذائيكه جميع صفات كمال است ومنزه ازهر تقص زوال ... مور دِنيض لطيف قلب من است \_

فیض آرہاہے اس ذات سے جو تمام صفات کمال کی جامع ہے اور ہر تفض و

زوال سے پاک ہے۔۔۔۔۔وردنیض کی جگہ میر الطیفہ قلب ہے۔

#### مرا قبات ولايبت صغري

#### ي: مراقبة تجليات افعاليه ـ

اللي! فيض تجليات افعاليه كهازلطيفه قلب مبارك آن سرور كائنات عليلية مفخرٍ موجودات عليه برلطيفه قلب حضرت آدم على نبينا وعليه الصلوة والسلام افاضه فرمود وبر لطيفه قلب اين ضعيف فقير بواسطه پيران كبار مارحمة الله تعالى عليهم القاءكن \_

الهی! تجلیات افعالیه کا جوفیض تونے آنخضرت علیہ کے لطیفہ قلب سے حضرت آدمٌ کے لطیفہ قلب پر القاء فر مایا ہے ، وہی فیض بزرگان کرام کے طفیل اس فقیر ضعيف كےلطيفه قلب يرجھی القاءفر ما۔

#### ٣: مرا قبرتجليات عفات ثبوتنيه

الهي! فيض تجليات ِصفات ِثبوتنه كه ازلطيفه روحٍ مبارك آل سرورِ كائنات مفخر موجودات عليستة برلطيفه روح حضرت نوح وحضرت ابراجيم على نبينا وعليهاالصلوة والسلام ا فا ضه فرموده برلطيفه روح اين ضعيف فقير بواسطه بيران كبار مارحمة التعليهم القاءكن -اللي! تجليات صفات ثبوتنيه كاجوفيض تونية أتخضرت علي كالطيفه روح ہے حضرت نوٹے اور حضرت ابراہیمؓ کے لطیفہ روح پر القاء فرمایا ہے وہی فیض بزرگانِ كرام كطفيل اس فقيرضعيف كےلطيفه روح برجھی القاءفر ما۔

#### مرا قبرتجليات شيونات ذاتنيه

اللي! فيض تجليات شيونات ذا تنيه كه ازلطيفه سرمبارك آن سرور كائنات مفخر

موجودات علي برلطيفه سرمبارك حضرت موى على نبينا وعليه الصلؤة والسلام افاضه فرموده برلطيفه سراين ضعيف فقير بواسطه پيران كبار مارحمة الله تعالى عليهم القاءكن -

اللی! تجلیات شیونات ذاتیه کا جوفیض تو نے آنخضرت علی کے لطیفہ سر سے حضرت علی کے لطیفہ سر سے حضرت موسی کے لطیفہ سر پرالقاء فرمایا ہے وہی فیض ہزرگان کرام کے طفیل اس فقیر ضعیف کے لطیفہ سر پربھی القاء فرما۔

#### ۵: مراقبرنجلیات ِصفات ِسلبیه

البي! فيض تجليات ِصفات ِسلبيه كه ازلطيفه في مبارك آل سرور كائنات مفخر موجودات البياية برلطيفه في حضرت عيسى على نبينا وعليه الصلوق والسلام افاضه فرموده برلطيفه في موجودات السلام افاضه فرموده برلطيفه في السيام على المعليم القاءكن \_

البی! تجلیات صفات سلبیہ کا جوفیض تو نے آنخضرت علیہ کے لطیفہ فی سے حضرت عیسی کے لطیفہ فغی پر القاء فر مایا ہے وہی فیض بزرگان کرام کے طفیل اس فقیر ضعیف کے لطیفہ فغی پر بھی القاء فر ما۔

#### ٢: \_ مراقبة لجليات شان جامع

اللي! فيض تجليات شان جامع كه برلطيفه اخفى مبارك آل سروركا ئنات مفر موجودات عليه افاضه فرموده برلطيفه اخفى اين ضعيف فقير بواسطه پيران كبار مارحمة الله عليهم القاءكن -

البی! تجلیات شان جامع کا جوفیض تونے آنخضرت علیہ کے لطیفہ اخفی پر القاء فرمایا ہے، وہی فیض بزرگان کرام کے فیل اس ضعیف فقیر کے لطیفہ اخفی پر القاء فرما۔

# مرا فنبات ولا بيت كبرى

## مراقبددائرة اولى

بسم الله الرحمٰن الرحيم. ونحن اقرب اليه من حبل الوريد \_ فیض می آیداز ذاتیکه نز دیک تراست بمن از رگ جانِ من بهمال شان که مراداوست تعالى ومستشآء للدائرة الاولى من دوائر الولاية الكبرى مورديض لطيفه سبا شركت لطا كف خمسه عالم امرمن است \_

بسم الله الرحم الرحيم - اورجم انسان كے قريب تر بي، اس كى ركب جان سے۔فیض آرہائے اس ذات سے جومجھ سے میری رگب جان سے بھی قریب تر ہے۔ جس طرح اس كى مراد ہے اور ولايت كبرى كے دائروں ميں سے پہلے دائرہ كے لئے اصل ہے۔ورودِ فیض کی جگہ میرالطیفہ نفس عالم امر کے پانچے لطا نف سمیت ہے۔

#### ۸: مراقبه دائره ثانیه

بسم الله الرحمن الوحيم. يحبهم ويحبونهُ فيض مي آيداز ذاتيكم دوست داردمراومن دوست دارم اوررابهمان شال كهمرا داوست نعالی و مسنهستة ع للدائرة الانية من دوائر الولاية الكبرى مورديش لطيفتف من است-بنم الله الرحمن الرحيم \_وہ اس كے ساتھ محبت ركھتے ہيں اور وہ ان كے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ فیض آ رہا ہے اس ذات سے جو مجھے دوست رکھتی ہے اور میں اسے دوست رکھتا ہوں۔جس طرح اس کی مراد ہے اور ولایت کبریٰ کے دائروں میں سے دوسرے دائرہ کے لئے اصل ہے۔۔۔۔۔۔ورودِ فیض کی جگہ میرالطیفہ نفس ہے۔ 9: مراقبه دائره ثالثه

بسم الله الرحمان الرحيم. يحبهم و يحبونهُ فيض ي آيداز ذاتيكم دوست دار دمراومن دوست دارم اورابهمال شان كهمرا داوست تعالى و منشآء للدائر ة الثالثة من دوائر الولاية الكبرى .....موروفيض لطيفه شمن *است*-بسم الله الرحمٰن الرحيم \_ وہ ان كے ساتھ محبت ركھتا ہے اور وہ اس كے ساتھ

محبت رکھتے ہیں۔قیض آرہا ہے اس ذات سے جو مجھے دوست رکھتی ہے اور میں اسے دوست رکھتا ہوں جس طرح اس کی مراد ہے۔اور ولایت کبریٰ کے دائروں میں سے تیسرے دائرہ کے لئے اصل ہے۔۔۔۔۔ورو دِنین کی جگہ میر الطیفہ تفس ہے۔

مراقبةوس

بسم الله الرحمان الرحيم. يحبهم و يحبونهُ فيض ي آيداز ذا تيكم دوست داردمراومن دوست دارم اورابهمال شان كهمراد إوست تعالى ومنشآء للقوس من دوائر الولاية الكبرئ.....موردِين *لطيفنفس من است* 

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ وہ ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور وہ اس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ فیض آ رہا ہے اس ذات سے جو مجھے دوست رکھتی ہے اور میں اسے دوست رکھتا ہوں۔جس طرح اس کی مراد ہے اور ولایت کبریٰ کے دائروں میں سے ۔ قوس کے لئے اصل ہے .....ورود فیض کی جگہ میر الطیفہ نفس ہے۔

اا: مراقبهاهم ظاهر

فيض مي آيداز ذاتيكه مسمى است باسم ظاهر \_مور دِفيض لطيفه نفس باشركتِ لطا تف خمسه عالم امرِ من است \_

فیض آ رہاہے اس ذات سے جواسم ظاہر کے ساتھ مسمی ہے فیض کی جگہ میرالطیفہ نفس عالم امر کے پانچ لطا نف سمیت ہے۔

نوب : واضح رہے کہ ولایت کبریٰ کے پہلے جار مراقبات میں 'مہماں شان کہ مراد اوست تعالیٰ' (جس طرح اس کی مراد ہے) کے الفاظ استعال ہوئے ہیں۔اس کی وجہ بيہ ہے كەرگ جان سے قريب تر ہونے كے تيج مفہوم اور محبت الہيد كي تيج كيفيت كے ا دراک سے ہماری عقول قاصر ہیں۔ تیجے مفہوم و کیفیت صرف اللہ نتعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس کئے بیکہددیا جاتا ہے کہ اس طرح کا قرب یا اس طرح کی محبت جس طرح اس کی مرادہے۔ 'بہمال شان کہمراداوست۔''

# مراقبهولابيتعليا

١٢: مراقبهاسم باطن

فيض مى آيداز ذاتيكه مسمى است باسم باطن ومنشاء دائره عليا است كهولايت ملائكه عظام است .....موردِ فيض عناصر ثلاثه بدول عضر خاكيمن است \_

قیض آرہا ہے اس ذات سے جواسم باطن کے ساتھ مسمی ہے۔ اور دائرہ علیا (جو ولا يت ملائكه عظام ہے) كى اصل ہے.....ورودِ فيض كى جگه عضر خاك كے علاوہ میرے باقی تنین عناصر ہیں۔

# مرا فبات سلوك مجردي

١١٠: مراقبه كمالات نبوت

فيض مي آيداز ذات بحنت كه منشاء كمالات نبوت است مهور دفيض عضر خاكسه

من است ـ

فیض آرہاہاں ذات محض ہے جو کمالات نبوت کی اصل ہے۔۔۔۔۔۔۔ورودِ نین کی جگہ میراعضر خاک ہے۔

#### ١١٠: مراقبه كمالات رسالت

فیض می آیداز ذات بحت که منشائے کمالات رسالت است.....مور دِ فیض ہیئت وحدانی من است -

فیض آرہا ہے اس ذات محض ہے جو کمالات رسالت کی اصل ہے۔۔۔۔۔۔۔ ورودِ فیض کی جگہ میری ہیئت وحدانی ہے۔

نوٹ: واضح رہے کہ لطائف عشرہ بحثیت مجموعی ہیئت وحدانی کہلاتے ہیں۔

#### ۱۵: مراقبه كمالات اولوالعزم

. فيض مي آيداز ذات بحت كه منشاء كمالات اولوالعزم است ......مور دِيش .

ہیئت وحدانی من است \_

فیض آرہاہے اس ذات محض سے جو کمالات اولوالعزم کی اصل ہے۔ ورود فیض کی جگه میری ہیئت وحدانی ہے۔

#### ۲۱: مراقبهٔ هیقت کعیبه

فيض مي آيداز ذات بحت كه منثاء مبحوديت جميع خلائق است وحقيقت كعبه ر بانی است .....مور دِقیض بیئت وحدانی من است ن

فیض آر ہاہےاں ذات محض سے جونمام مخلوقات کے مبحود ہونے کی اصل اور حقیقت کعبدر بانی ہے۔۔۔۔۔ورودِ فیض کی جگہ میری ہیئت وحدانی ہے۔

#### 12: مراقبه هيقت قرآن

فیض می آید از مبدأ وسعت بے چوں حضرت ذات که منشاحقیقت قران است ....موردِين هياني وحداني من است .

بیش آرہا ہے دات ہاری کی بے کیفیت وسعت کے مبراً سے جوحقیقت اقران كااصل بينت وحداني بي المحميري بيئت وحداني بـــ

### ١٨: مراقيه هينسي صلوة

المین می آید از کمال وسعت بے چوں معرب دات که منتا حقیقت صلوة است .....مورد ييض بيئت وحداني من است \_

فیض آرہا ہے ذات باری کی بے کیفیت وسعت کے کمال سے جوحقیقت صلوة كاصل بيئت وحدانى بيات وحدانى بيات وحدانى بيا

#### أمراقبه عبود بيت صرفه

فیض می آید از ذاتیکه منشا معبودیت صرفه است و حقیقت لا الله الا الله ـ ست.....موردِ فیض بهیئت وحدانی من است -

فیض آرہاہے اس ذات ہے جومعبودیت صرفہ کی اصل اور حقیقت لا اللہ الا اللہ ہے۔۔۔۔۔۔۔ورو وِفیض کی جگہ میری ہیئت وحدانی ہے۔

#### ۲۰: مراقبه هيقت ابراميمي

فیض می آید از ذاخیکه منشاء خلت و حقیقت ابرامیمی است ..........مور دِنیض بهیئت وحدانی من است -

فیض آ رہا ہے اس ذات سے جو خلت اور حقیقتِ ابراجیمی کی اصل ہے.....ورودِ فیض کی جگہ میری ہیئت وحدانی ہے۔

#### ۲۱: مراقبه حقیقت موسوی

فیض می آید از ذاتیکه منشاء حقیقت موسوی ومبداً محسبیت صرفت است.....مور دِنیض بیئت وحدانی من است.

فیض آرہا ہے اس ذات ہے جوحقیقت موسوی کی اصل اور محسبیت صرفہ کا مبدأ ہے .....ورو دِفیض کی جگہ میری ہیئت وحدانی ہے۔

#### ۲۲: مراقبه حقیقت محمر گ

فیض می آید از ذاتیکه محت خود و محبوب خود است ومنشاء حقیقت محدی است.....مورد فیض بیئت وحدانی من است. فیض آرہاہے اس ذات سے جوخود ہی محبّ ہے اورخود ہی محبوب ہے، اور حقیقتِ محمدی کی اصل ہے .....ورودِ فیض کی جگہ میری بیئت وحدانی ہے۔

### ۲۲۰: مراقبه حقیقت اخری

قيض مي آيداز ذاتيكه محبوب خوداست ومنشآء حقيقت احمري است مور دِیش ہیئت وحدانی من است \_

فیض آرہاہے اس ذات سے جوخود ہی محبوب ہے اور حقیقت احمدی کی اصل ہے ....ورودِ فیض کی جگہ میری ہیئت وحدانی ہے۔

#### ٢٢٪ مراقبه حقيقت الحقائق

فيض مى آيد از ذاتيكه منشآء حقيقت الحقائق است كه حقيقت احمدى است ....موردِ فيض بيئت وحداني من است \_

فيض آرباب اس ذات سے جوحقيقت الحقائق يعنى حقيقت محرى كى اصل ہے۔...ورودِ فیض کی جگہ میری ہیئت وحدانی ہے۔

#### ۲۵: مراقبه لاتغين

فيض مي آيداز ذات بحت كهمنشآء لاتعين است. .....مور دِ فَيضَ ہيئت وحدانی من اس**ت** ب

فیض آرہاہے اس ذات محض سے جوال<sup>تغی</sup>ن کی اصل ہے. جگه میری بیئت وحدانی ہے۔

# ختمات ثلث

ختمات ثلثہ سے مراد تین ختم ہیں جو ہمارے سلسلہ نقشبند ریہ مجدد ریہ میں پڑھے جاتے ہیں۔ نماز صبح کے وقت ختم مفت خواجگان نقشبند اور نماز عصر کے بعد ختم مجددی وختم معصومی ۔ ذیل میں تنیوں کا طریقہ درج ہے۔

## طريقة منت خواجگان

سوره فاتخدمع بسم الثد ِ سات بار سوبار د*رودشریف* سوره الم نشرح مع بسم الله اناسى بار سوره اخلاص مع بسم الله اک ہزارایک بار سوره فاتحدث بسم اللد ساستباد درودشريف سوبار يا قاضي الحاجات سوبار يا كافي المهمات سوبار يا دافع البليات سوبار يا شافي الامراض سوبار يا رفيع الدر بمات يا مجيب الدعوات

يا ارحم الراحمين

طريقة ختم مجددي

لا حول ولا قوة الا بالله

يارنج سوبار

يقهم معصومي

درود شريف

لا الله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين

ہر ختم کے بعد دعا کی جاتی ہے اور ختم خواجگان کا تواب مفت خواجگان نقشبندگی ارواح کو، ختم مجددی کا نواب حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی علیه الرحمة کی روح عالیه کواورختم معصوى كانواب حضرت مجدد عليه الرحمة كصاحبزاد المحواجة معصوم رحمة الله عليهى روح مبارکہ کو پہنچایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے التجاکی جاتی ہے کہ ان کے طفیل ہمارے حال پرنظر کرم فر مااور جهاری د نیااور آخرت کی مشکلات دور فر ما ـ

**(())** 

# مجربات وممليات

## ہرشم کے شحفظ کے لئے

بہتویذ ہرمتم کے تخفظ کے لئے مفید ہے۔ بہتعویذ ادر اگلے صفحے والا دونوں تعویذ اگر بیجا ہوں تو زیادہ مفید ہیں، علیحدہ ہوں تو بھی۔ تعویذ بنا کر گلے میں ڈالیں یا اپنے پاس رکھیں۔

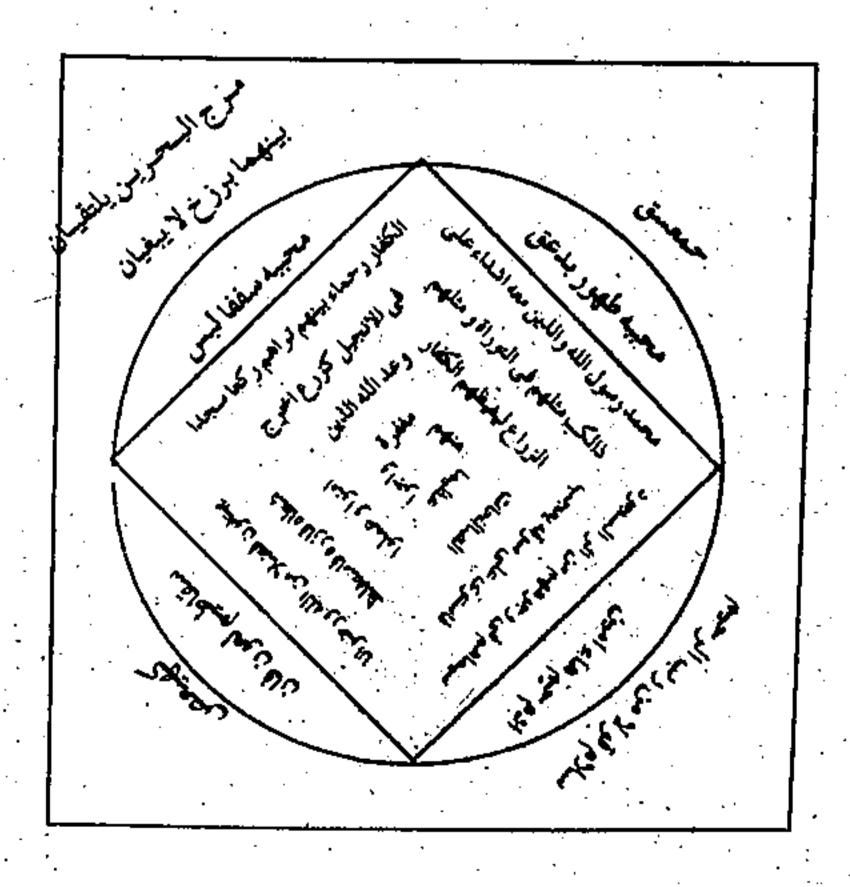

### ہرضرورت کے لئے

ہر شم کی آفت، بلا، مصیبت سے محفوظ رہنے کے لئے یہ تعویذ لکھ کر سکتے میں باندھیں۔ جانوروں کے گئے میں باندھیں وہ ہر بیاری و تکلیف سے محفوظ رہیں گے، گھر میں فریم کر کے لئکا کیں وہ ہر شم کے نقصان سے محفوظ ہوں گے۔ ای طرح وکان، جائدادوغیرہ ہر چیز کی حفاظت ہے لئے یہ تعویذ ہے۔

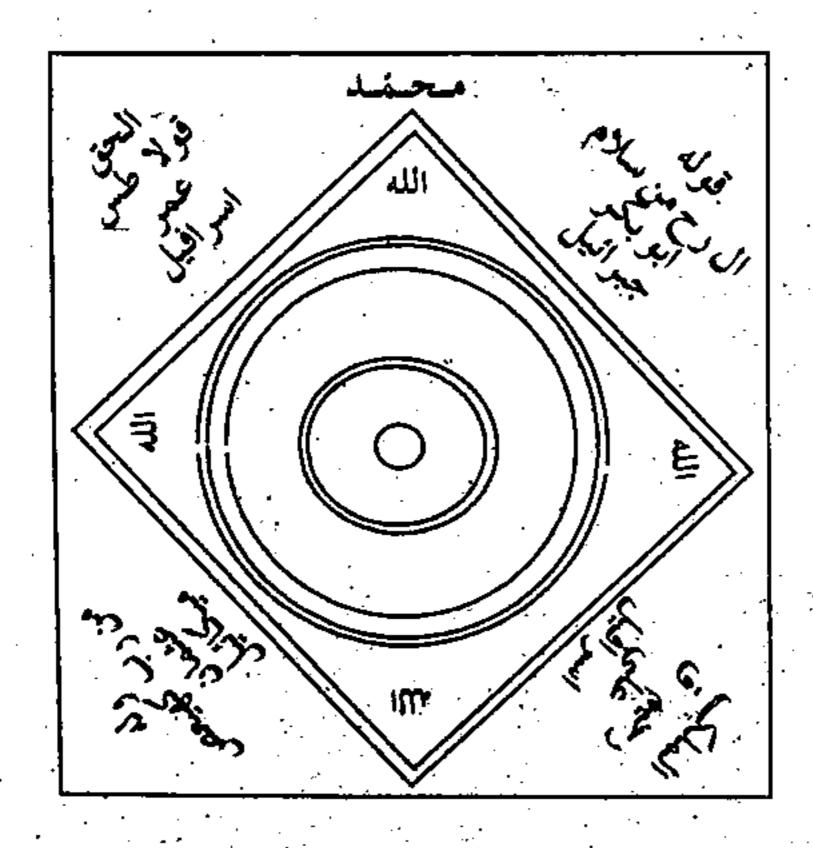

### ہرآفت سے محفوظ ریے

97

ذيل كاتعويذلكه كركلے ميں باندھے تواللہ ہر شم كى آفت وبلاستے محفوظ رکھے گا

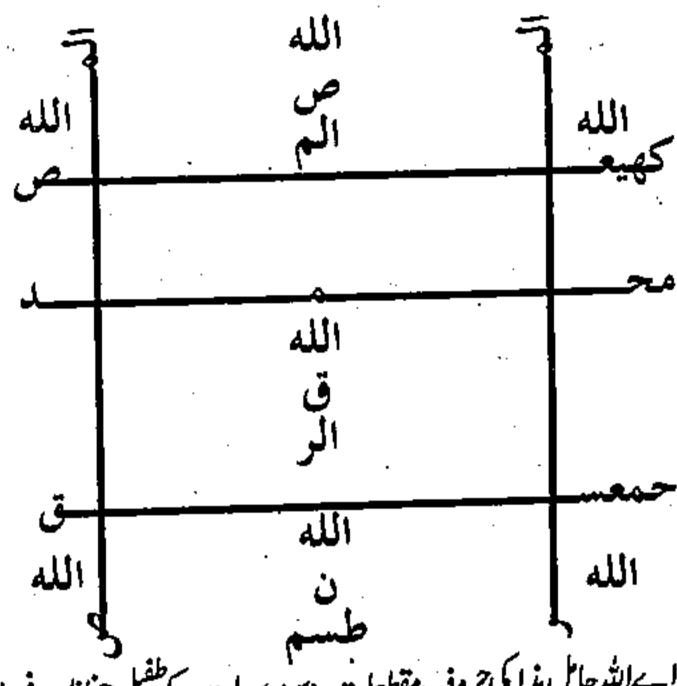

اسالله حامل منزا كماحروف مقطعات وسيدبريات كطفيل حفاظت فرما

#### ببيثا يبدأهو

ذيل تعويذ لكح كرجب حمل كودونين ماه كذرجا ئيس تؤعورت ناف پر باند ھے انشاء الله بيثا

بسم الله الرحمن الرحيم

سَكُامْ "عَلَى نُوْحٍ فِي الْعَالِمِينَ إِنَّا كَذَالِكَ نَجُزِى الْمُحُسِنِينَ بِمَعَق كَهِيعَصَ

Marfat.com

وَ بِحَق حَمْ عَسَقَ اَهُدُا اَشُواهِدًا يَا شَينُ عَبُدُالُقَادِرُ شَيْعًا لِلَّهِ يَمُلِيُ خَا مُ لَيُعَا مَدُنُوشُ وَ بَرُنُوشُ صَاذُنُوشُ مَرُطُونَشُ وَ كَلْبُهُمْ قِطُمِيْر مُرُطُونَشُ وَ كَلْبُهُمْ قِطُمِيْر بَاسِط" ذِرَاعَيُهِ بِالْوَصِيلِ

ا الله الله المالين المحالي المحالي المحالي المحالين المحالين محصدقے

## خاوند بیوی کے درمیان محبت کے لئے

#### بسم الله الرحمن الرحيم

وتلک حجتنا اتینها ابراهیم علی قومه نوفع در جات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووهبنا له اسحق ویعقوب کلاً هدینا و نوحاً هدینا من قبل ومن ذریت داود و سلیمان وایوب ویوسف و موسی و هارون و گذالک نجزی المحسنین و ذکریا و یحی وعیسی والیاس کل من الصالحین و اسماعیل والیسع ویونس ولوطا و کلاً فضلنا علی العالمین ومن أبائهم و ذریلهم و انجوانهم و جتبینهم و هدینهم الی صراط مستقیم. ذالک هدی الله یهدی به من یشاء من عباده. گذالک یهتدی الله قلان بن الله قلان بن عباده کذالک یهتدی الله قلان بن سراط مستقیم و مدینه من عباده کذالک یهتدی الله قلان بن سراط مستقیم و مدینه من یشاء من عباده کذالک یهتدی الله قلان بن سراط مستقیم و مدینه من یشاء من عباده کذالک یهتدی الله قلان بنت

#### الىٰ فلا<u>ں بن</u> فلانہ بنت

بحرمة الانبياء المذكورين و بحرمة النبي غُلَيْكَم.

لکھر بھتدی اللہ کے بعد مردا پنانام اورا پی والدہ کانام اور الی کے بعد بیوی کانام اوراس کی والدہ کانام لکھر گلے میں ڈالے۔انشاءاللہ دونوں کے درمیان محبت بیدا ہوگی

## تحفیظی برائے کینسر (دعائے دم برائے کینسر)

آعُوُذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَةِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (گياره مرتبه) آعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَةِ كُلِّهَا مِنْ غَضَبِهِ وَ عِقَابِهِ وَ شَرِّ عِبَادِهِ (گياره مرتبه) بِسُمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ إِسْمِهِ شَيْءَ" فِي الْارْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ بِسُمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ إِسْمِهِ شَيْءَ" فِي الْارْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ (گياره مرتبه)

الحمدشريف بنم الله سميت آمين تك (ايك مرتبه)

وَإِلَهُكُمُ اِلَهُ وَاحِد ﴿ لَا اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ الرَّحُمٰنُ الرَّحِيْمِ (كَياره مرتبه) وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومُ وَقَلْهُ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿كَياره مرتبه﴾ اَمُ اَبْرَمُوا اَمُرًا فَإِنَّا مُبُومُونَ ﴿كَياره مرتبه﴾

سوره قرايش كمل إربه (تين مرتبه) سوره فاق كمل پاره ۱۳ (تين مرتبه) ان يَّمُ سَسُكَ اللهُ بِعَنْ قَالا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَّمُ سَسُكَ بِحَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَّمُ سَسُكَ بِحَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَهُ إِلَّهُ هُوَ وَانْ يَّمُ سَسُكَ بِحَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَهُ إِلَّهُ مَا لَحَيْدُهُ الْحَيْدُ وَهُوَ الْحَكِينَ مُ الْحَيْدُ وَرَبِّ آنِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَهُ إِلَيْ اللهُ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِينَ مُ الْحَيْدُ وَرَبِ آنِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَهُ إِلَيْ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُو

يَا حَيُّ يَا قَيُومُ بِرَحُمَتِكَ آسُتَغِيْث يَا حَيُّ حِيْنَ لَا حَيٌّ فِي دَيُمُومَةِ مُلُكِهِ وَ بَقَائِهِ يَا حَيُّ. يَا رَحِيْمَ كُلِّ صَرِيْحٍ وَّ مَكُرُوبٍ وَّ غِيَاثَهُ وَ مَعَاذَهُ يَا رَحِيْمَ. يَا مَنُ يُجينُ المُضَطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكُشِفُ السُّوَءَ عَنْهُ.

آخر میں وہی ابتداء والا درود شریف پڑھ کرمٹی کے سات ڈھیلوں پردم کریں۔ ہرڈھیلا پانچ وقت کینسروالی جگہ پر پھرائیں ، بعد میں دوسرا ، پھر تیسرا۔ اسی طرح سات دن تک ۔ پھر ٹمیٹ کرائیں۔ پھرشروع کریں۔اسی طرح لگا تاریم ل کرتے رہیں۔امیدہے کہ کرم خداوندی سے شفا ہوجائے گی۔

تکسیرکے لئے

لوطا لوطا لوطا لكهكرمات يرباندهـ

حمل نہ گرے

لوطا لوطا لوطا لوطا لوطا لوطا لوطا لوطا لوطا

اس طرح تنین لائنوں میں لکھ کرعورت دوران حمل ناف پر باندھے،انشاءاللہ وفت سے مہلے حمل نہ گرےگا۔

#### دعوت رقيمي

یا رحیم کل صریخ و مکروب و غیاثه و معافه یا رحیم برائے جنون، وہم، وسواس کے دارچینی پرلکھ کر کسی کورے برتن میں ڈالے اور پانی پیتا رہے،انشاءاللد شفاء ہوگی۔

تنين سوسا تهرم رتبه براهي برسو كاول آخر درود شريف براهيدانشاء الله تمام ضروريات

Marfat.com

يوري ہوں گی

## كمشده/ بھا گے ہوئے خص كى واپسى كے لئے

پرانے پوست کروپردائرہ کی کے اندر قل اندعوا من دون الله ما لاینفعنا و لایضرنا و نرد علی اعقابنا بعد اذهدانا الله کا الذی است حوته الشیاطین فی الارض حیران له اصحاب یدعونه الی الهدئتنا قبل انهدی الله هو الهدی و امرنا لنسلم لرب العالمین (سوره انعام پاره کی کی کردائرہ کے باہر بھا گے ہوئے میں کانام اوراس کی والدہ کانام کی کرکری غیر آباد مگری فن کردے، انثاء چندونوں میں بھاگا ہوا / گمشدہ محق واپس آجائے گا۔

### بسم الله شريف كحمل

ا۔ امام دیربی کا تجربہ شدہ عمل ہے کہ جوشخص بسم اللہ شریف کا تجربہ شدہ عمل ہے کہ جوشخص بسم اللہ شریف 625مرتبہ لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں ڈالے تو اسے عمل تحفظ نصیب ہوتا ہے، کسی کی مخالفت کا اس برکوئی اثر ہوسکتا اور نہ کوئی کرسکتا ہے۔

۲۔ ہم اللہ شریف کے چلہ کے سلسلہ میں بعض بزرگوں نے بتایا ہے کہ
12000 مرتبہ اس طرح پڑھے کہ ہر 1000 دفعہ کمل کرنے کے بعد دور کعت نفل
پڑھے اور کم از کم پچپیں بار درود شریف اور پھراپی عزت و شخیر کے لئے دعا کرے۔ اس طرح 12000 دفعہ کمل کر کے اپنے لئے تنخیر خلق مائے تو تنخیر ہوگ ۔ چلہ کے بعد
دوز اند 121 مرتبہ پڑھنے کامعمول بنائے۔ س۔ ہم اللہ شریف کو 21 مرتبہ لکھ کر کسی مرگی کے مریض کے گلے میں ڈ الا جائے تو اسے آرام آجا تاہے۔

ہم۔ جس کی اولا دزندہ نہ ہوتی ہوتو 61 مرتبہ لکھ کرنچے کے گلے میں ڈ الے تو وہ زندہ رہتا ہے اللہ کے حکم ہے۔

۵۔ مستمسی بھی قتم سے جسمانی درد برتین دل مسلسل 100 دفعہ بسم اللہ شریف پڑھ کردم کرنے سے آرام آجا تاہے۔

۲۔ رات کو 21 مرتبہ پڑھنے سے انسان ہر پریشانی، د کھورد، چوری، احيا نک موت وغيره سيمحفوظ رہتا ہے۔

#### وعوت سورة الواقعه

جو تخض جاہے کہ اس سورۃ کا عامل سنے تو جاہئے کہ جمعرات کے دن سے اس سورة كوشروع كرے اور ہرروز پڑھے۔ پڑھنے سے پہلے دوركعت نماز پڑھ، ہرركعت میں فاتحہ کے بعد دس مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، پھرسلام کے بعد دس مرتبہ درودشریف پڑھے، پھربردعا پڑھے۔ اللهم انبی اتوسل الیک باستنٹرال الوزق بقوآة كتسابك المجيد واحتسرت لذالك سورة الواقعمة اللهم عصمي برحمتک فی تبلاورة القرآن واشرح صدری ویسولی امری واقض حاجتي واكفف مهمي و زيده لساني و جمل وجهى برحمتك يا ارحم الرامين - پر صة وقت بهتر كر اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وعلى بجسميع الانبياء والسمرسلين بسم الله الرحمان الوحيم أتحمرته يرفهكر

#### Marfat.com

جب ليس لوقعتها كاذبه تك بنجية اللهم عافني من كل بلاء الدنيا والعذاب الأخرة آتهم تنه يؤهے۔ جب اولنك المقربون كك بنچة كم اللهم اجعلنا منهم - كرسورة آكر برهنا شروع كر \_ جب بما كانوا يعملون تك بنج تو أثهم تبرك اللهم الوزقنا بفضلك العظيم ولطفک الجسيم، پروس درود شريف پرهے۔ جب ولا كريم تك پنجاتو اسة ته الريام الماريم الما كالعديد عاير ها السلهم اجرنا من الناد سالمين - جب فسبح باسم ربك العظيم تك پنچاوات أنه باركم، چر ريوعا پڑھے سبحان القادر الظاهر القوى القيوم بلا معين اور دروو شريف رد هے۔ جب سورة بوري رد هے لتو پھر بيدعا رد هے: اللهم افتح لنا ابواب و سبب لنا الاسباب ويسر علينا الحساب الصعاب واحينا مع العافية يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا معين يا راحم المساكين ان كان ما لى فى السماء فانزله وان كان في الارض فاخرجه وان كا بعيداً فقربه وان كان قبليلاً فكثره وان كان كثيراً فحلله وان كان حلالاً فاوسله الينا وبارك · عملينا الكرعلى كل شيء قدير وبالإجابة جدير ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله واصحابه

اگراس طرح روزانهل کیا تو نعمتوں اور رزق کے اسباب کھل جائیں گے۔

# اسرارحروف مفرده

اسرارحروف مفروہ میں گزشته اولیاء اللہ میں سے بہت کم ایسے افراد ہے جنہیں قدرت نے آگاہ کیا ہو مجی الدین ابن عربی ، ابوالحن شاذگی ، امام بوگی وغیرہ اور شاہ ولی اللہ نے اسرار حروف سے آگاہی کا دعویٰ کیا ہے۔ ہمارے خاندان میں حروف مفردہ کو بعض دفعہ بعض ضروریات میں استعال کیا جاتا تھا اس لئے ابتدا یہاں سے ہی کی جاتی ہے۔

#### الف

کسی رئیٹی کپڑے پرایک ہزار مرتبہ لکھ کرکسی بھی کند ذہن کے گلے میں تعویذ

بنا کرائکا یا جائے جواس کے سینہ پر ہمیشہ انکار ہے تواس کی قوت حافظہ تیز ہوجائے گی۔

اگر اللہ اللہ اللہ اللہ جس عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہو، اس تعویذ کو دیکھے تو

ولادت آسان ہو جاتی ہے۔

اگرائی تعویذ کو جن والے کے ماتھے پر رکھے قوفی اول ف الفور آرام آ

جائے۔

اسٹکل میں تعویذ بنا کراگر بازویر بائد ھے لوف الوقی الوقی جنات الوقی میں تعویذ بنا کراگر بازویر بائد ھے لوف الوقی الوقی میں تعویذ بنا کراگر بازویر بائد ھے لوف الوقی الوقی میں تعویذ بنا کراگر بازویر بائد ھے لوف الوقی الوقی الوقی ہوئے۔

وغيره كےاثر ہے محفوظ رہتا ہے۔

بکوہراسم الہی کے ساتھ جس کی ابتداء میں

''ب' آتی ہو، لکھے تو خشکی سے پیدا شدہ جملہ

امراض کے لئے مفید ہے۔ جو مخص بصورت تعویذ بنا

کرد کھے فسادِ خون کے جملہ امراض سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح شہوت ِ نفس سے مجبور

انسان اپنی پیٹھ پریہ تعویذ باند ھے تو اس کی شہوت ختم ہو جائے گی۔ کسی پھر پر لکھ کرا گر

نظمکان کی بنیا دوں میں وہ پھر رکھ دیا جائے تو اس مکان میں چور کھی داخل نہیں ہوسکے

گا۔

کسی دینی یا دنیوی غرض کے لئے '' کوسولہ مرتبہ ہم اللہ شریف انیس مرتبہ کھی دینی یا دنیوی غرض کے لئے '' کوسولہ مرتبہ ہم اللہ شریف انیس مرتبہ کھ کراک کے بعدیہ آیت بدیسے السموات والارض واذا قصلی امراً فانما یقول لهٔ کن فیکون لکھ کرتعویذ بنائے توانشاء اللہ پوری ہوگی۔

ٹ

'' چار عدد تھیکریوں پرلکھ کراپنے کاشت شدہ مربعہ زمین میں جار اطراف میں رکھے تو بھیتی کوکوئی ضرر نہ پہنچے گا۔ای طرح غلہ کے ڈھیر میں رکھے تو وہ بھی محفوظ رہے گا۔

'' ثن ' تین دفعہ جاندی کے برتن پر لکھے اور ہرایک کے ساتھ • • ۴ کا عدد بھی لکھیں اور کسی زہرخوردہ یا زہر دارجانور کے کائے کودھوکر بلائیں۔فی الفور شفاء ہوگی۔ جاندی کے نکڑے پر شومہم شومہم شومہم شورہا كركسى جھوٹے بيچے كے گلے ميں ڈالے تو چيك سے محفوظ ہونے كے علاوہ موذى چیزوں کے ضرر اور زیادہ رونے سے محفوظ رہے گا۔

تنین دفعہ مع عدد ۳ لکھ کرروٹی کے ٹکڑے پرساتھ ہی بیآیت وا ذاقتلتم نفساً فادارء تم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون ـ جس پرچوري كاشك مو کھلائے۔اگر کھاتے ہوئے اسے مشکل پیش آئے تو وہی چور ہوگا۔ دائيس ما تهركي درمياني تنين انگليول پر "خ" كاعدد ١ لكه كركسي بهي متنكبراورظالم کے سامنے جائے ،اس سے پچھ ضرر نہ ہو گا اور وہ ذلیل ہوکراس کی حاجت براری کرے

اكريتويذ سنديهم اياتناجىم في الأفاق جىم وفي انفسهم ج ی م سسی مختی برلکھ کراس میوہ دار درخت برانکائے جس نے پھل دینا جھوڑ دیا ہوتو انشاءالله بارآ ورجوگا۔

آ ٹھرد فعہ لکھ کرخواہ اپنی مشلی ہو یا کسی صاف برتن میں پانی سے محوکر کے ہے تو

بیاس بھ جائے گی۔ گرمی سے پیدا شدہ امراض حرح کے سے شفا ملے گی۔ تین دن مسلسل عمل رہے۔

اگرکسی کو چیتے کا چڑامیسر ہوتواس پر بیتعویذ لکھ کرجلائے اورسرمہ بنا کرآئکھوں بين لگائے تووہ روحانی مخلوق کود نکھے سکے گا۔

اگر میتعویذ ن کسی برول کے مگلے میں باندھاجائے یا جھوٹے بیچے کے کلے میں باندھا جائے تو ڈرختم ہوجائے اور بچہرونا چھوڑ دے۔

ا كركوني وشمن والا آدمي ايني انگليول بر " ف" كله كروشمن كانام ليكر كهج خف خف وزورو واورساته ساته بياشارات بهي يؤهه اجسب بعص عوطيسال عيوط عيوط عيوط. ال ال ال ال ال ال اوكش خجح خجح جعيح جعيح

ياه يحوه الوحا العجل الساعة اورائگليان كھول د\_\_\_

اس كاعدد مستائيس دفعه جلى موئى حبكه پر لكھے تو سوزش ختم ہوجائے گی اور چھالے نہ پڑیں گے۔اگر'' د'' کو ہراس نام اللي كے ساتھ لكھے جس ميں دال آتى ہومثلاً دائم، ودوداورمربع شكل مين لكه كراسينه بإس ريكه تولوگول كي

تظرول میں محبوب ہو۔

سات دفعہ کی سئے چینی کے برتن میں لکھ کر شہد کے ساتھ مٹا کرنہار منہ پینے سے بلغم کی کمی ہوتی ہے اور صاحب دمہ کے لئے مفید ہے۔ یہ مل سات دن متواتر کرے۔

اگر کسی پھر پر لکھ کریائی کے کھالہ میں رکھے جس سے ریر ریر زمین کو پانی لگنا ہوتو فصل عمدہ اور کچل اچھا ہوگا۔

كسى جاندى كے عزا برلكھ كردودھ يا تھى ميں ڈال دے تواس ميں بركت ہوگى۔

س

اس تعویذ کوبنا کراگر بچه جننے والی عورت دیکھے تو ولا دت آسان ہو۔

| U        | پ  | سد  | ال |
|----------|----|-----|----|
| ال       | 5  | }}* | 1  |
| <b>.</b> | J  | כ   | (  |
| پ        | سد | ال  | U  |

کسی بھی زہردارموذی کے کائے کونو دفعہ 'س' ککھ کر مسلام قو لا من رب رحیم بھی ساتھ ککھے اور یانی میں حل کرکے بلائے تو شفاہوگی۔

اگر شیشه جس میں چہرہ دیکھتے ہیں پر''س'' کا تعویذ لکھ صاحب ِلقوہ اس میں دیکھے تو انشاء اللہ شفاء ہوگی۔ ش

نا قابل بیان ہے۔ نجوم سے تعلق استعال ہے۔

ص

ساٹھ(۲۰) یا نوے (۹۰)''ص'' لکھ کراس کے ساتھ سورۃ حشر کی آخری آیات لوانزلنالکھ کرتعویذ بنا کردر دِسرشد بدکامریض سر پر باندھے توشفا ہوگی۔

خ

ض ض ض ض ض

اس کا استعال دیمن کے لئے ہوتا ہے۔ البتہ کسی بھاگے ہوئے شخص کے لئے بوئے کی بیندرہ مرتبہ سرخ سیابی سے شیشہ کے بیندرہ مرتبہ سرخ سیابی سے شیشہ کے برتن میں ''کو دائرہ کی شکل میں لکھ کر درمیان میں بھاگے ہوئے شخص کا نام لکھ کر اس برتن کو الٹار کھ دے۔ کا نام لکھ کر اس برتن کو الٹار کھ دے۔ انشاء اللہ جلدوا پس آجائے گا۔

b

اگرطا کے حف کومر درد کے مریض کے لئے یوں کھے کر باند سے تو آرام آ - جاتا ہے۔ باتی طاکا استعال دشمن کے لئے اور کنووں کے خشک کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔اس لئے کل اظہار نہیں۔

Marfat.cor

1

| ,   |   |   |   |   |   |   |     |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|-----|---|
| J 5 | Ë | Ë | j | Ë | 岩 | ß | · . | _ |
| ظ   | ظ | ظ | ß | j | j | ظ |     |   |

اگر پیتل کی شختی پر بیتعویذ لکھ کر کے سکسی برتن میں رکھ کر تازہ پانی سکسی برایا جائے اور وہ پانی زہر یلے والوں کے تو فی جانور کے کائے کو کھلائے تو فی الفورشفاء ہوگی۔

ع

بدھ کی پہلی ساعت کوکسی کاغذ کا پرزہ لے کراس پر اٹھارہ مرتبہ لکھ کراس کے اردگر دوہ اساء جن کے اول میں عین آتا ہے۔ المعنوین ، المعلی ، العظیم ، المعدل کے اول میں عین آتا ہے۔ المعنوین ، المعدل کے کورن میں چارمرتبہ کاغذ کود کھنے سے اللہ تعالی اس شخص کوعلوم و معارف کی محبت عطافر ماتا ہے اوراس کی زبان سے علوم کا اظہار ہوگا۔

غ

جو شخص چا ندی کی انگوشی پرسوموار کے دن جب کہ چا ندگی زیادتی والے دنوں لیعنی چا ندگی زیادتی والے دنوں لیعنی چا ندگی پندرھویں سے قبل غ ی ن لکھے تو مخلوقات میں عزت ہو۔ای طرح اس کا عددلکھ کراس کے ساتھ وہ اساء الہید جن کی ابتداء میں '' نو تا ہومثلا غنی بھی لکھے اور اس تعویذ کوٹو پی کے اندرسلائے جواس کے سرسے چھوتار ہے تواسے عزت حاصل ہو۔

ف

وشمن کے لئے استعال کیاجاتا ہے۔اس کئے نا قابل بیان ہے۔

اکیس (۲۱) مرتبه لوہے کی تختی پرلکھ کراینے بازویے باندھے تو قوت حاصل مورای طرح جله کش آ دی نصف دائره کی شکل میں ق لکھ کر درمیان بیٹھے تو جنوں كتصرف سے محفوظ موگا۔اى طرح آسان سے بادل بٹانے كے لئے سو (۱۰۰) دفعہ ''ق''کسی کاغذ برلکھ کر ہوا میں باندھے،آسان صاف ہوجائے گا۔

منك دست آدمي جاندي كي مختي پرسو (١٠٠) دفعه 'ق' لكهربية بيت قسسل اللهم ملك الملك ...... حساب \_تك لكهرايي إس كه توجلد مالدار ہوجائے۔

عدد 'ق' كے مطابق' ق' لكھ كرسر ميں باندھنے ہے نزلہ كے مریض كوآ رام آ جائے گا۔

مستحسی برتن میں جارمرتبہ لکھ کروہ برتن تلی پر رکھیں تو تلی غائب ہو جائے گی۔

112

ل

۔ اس کے عددِ ابجدی کے مطابق لکھ کر جملہ امراض وعوارض میں بلانے سے آرام آنا ہے۔

ك

عالیس مرتب لکھ کرسورہ فتح کی آخری آیات محمد دسول الله ہے آخرتک کھے کرتعویز بنائے تو باعزت ہو۔ اسی طرح اسے لکھ کر جالیس اسائے الہیہ جن کے اول میں '' م'' آتا ہے لکھ کر تعویز بنائے تومعزز ہو۔

چلہ کش اگراہنے چلہ کی کوٹھڑی کی سامنے والی دیوار پرموٹے حروف ہے''م'' کھے اور ہرروز جالیس مرتبہ اس کی طرف نظر جمائے توصفائی باطن حاصل ہو۔نظر جماتے وقت الله میں ملک الملک والی آیت بھی ساتھ ساتھ پڑھتارہے۔

ك

جن آئے ہوئے میں پیٹانی پر''ن' لکھدے تو جن چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس طرح اگر''ن' لکھ کر ساتھ وہ اساء الہید جن کے ءاول میں نون آتا ہے، لکھ کر تعویذ بنائے تو مجھی تنگ دستی نہ آئے۔

## اقطارحروف

ان کو کہا جاتا ہے جوسید ھے اور الٹے دونوں طریقوں سے پڑھے جائیں۔

قرآن کریم میں دو جگه حروف ہجاء کا ایبا استعال ہوا ہے۔ .....وریک فكبر ..... كل في فلك المساسب بيسيد هي المين ونول طرح اليكابي بنتے ہیں۔ای طرح .....میسم ...ن ....واؤ ..... بھی ہیں۔ان کوحروف مقطعہ میں لکھے اور اسی طرح ور دبنائے تو صاحب اسرار ہو۔

يجيب مرتبه لكه كرساته ....اسم الهي حي .. ......لکھ کر تعویذ بنائے تو کند ذ بهن صاحب فهم موجا تا ہے۔ سورة حشر کی آخری آیات .....هـ و السلسه الذى .....النع-آخرتك كے ساتھ اسے لکھے توجو محض رات ڈرتا ہوا سے تعویذ بناكر پاس ر کھے تواس کا ڈردور ہوجائے گا۔

کوئی بھی کاریگر کسی نئی ایجاد کے لئے سوچتا ہوتو وہ اگر کسی عمدہ کاغذیرِ اکہتر مرتبه لكحكرتعويذ بنائے تواللہ تعالیٰ اسے اس ایجاد کے لئے ہدایت دے گا۔ ہے والملہ ھادی کاوردیھی اچھاہے۔

#### واؤ

اگر سومر تبکسی کاغذ پرلکھ کرساتھ ہی دعوت بھی لکھے جوبیہ ہے۔ اجب یا مھو قيائيل بحق ياه ياه يموه يموه به به مقيع هلهف هلهف اجب و توكل بيهال اين ضرورت لكص بارك الله فيك تونا فرمان ،شرابي ، زائی اینے برے عل سے باز آجائے گا۔

اس طرح کسی کدال بر سومر تبه لکھ کر کنواں کھودے تو جلد بانی نکل آئے گا اور

ميٹھااور پابرکت ہوگا۔

### حروف

حروف کی بحث میں ایک اور عمرہ بحث قارئین کی ضیافت کے لئے تحریر کی جاتی

بعض اسرارِحروف کے واقف علماء نے حروف کی مختلف ترکیبوں کو بعض مفادات میں استعمال کیا ہے جو جمارا خاندانی معمول ہے۔

#### حروف مواثيات

یہ اٹھارہ ہیں۔ب ت ج ح خ د ذرزس ش ص ط ظ ع غ ۔ ان حروف کے اس حروف کے اس عورت کے دوروں ش ص ط ظ ع غ ۔ ان حروف کے اس عورت کے دورہ سے جس نے بہلی مرتبہ ہی لڑکا جنا ہو، سے لکھ کر تعویذ بنائے اور ٹو بی میں رکھے تو معزز ہو۔

### گیاره دوسرے حروف

اب ت ث ط ظ ف ک ل لای ۔ بیروف جسم میں جس جصے میں کوئی مرض ہو
تو اس حصہ کے نام کے ساتھ ان کوائ طرح ملائیں کہ اس حصہ کے نام سے پہلاحروف
لے کر ان حروف سے ملاتے جائیں پھر ان کو مرکب کر کے تعویذ بنا کر اس جصے پر
لئکا کیں ۔ انشاء اللہ شفا ہوگی ۔ مثلاً آئلہ کو کو بی میں (عین) کہتے ہیں ۔ اس کا پہلاحرف
"عین کے ۔ اس کوان حروف میں یوں ملایا جائے ۔ اع، بع، تع، شع، طع، ظع، فع، مع، فع، مع، فع، فع، فع، فع، فع، فعہ، فعکع، لع، لاع، یع۔ بیجب مرکب کئے جاکیں گے تو اعبع، تعشع، طعظع، فعکع،

لعلاعيع ہوگا۔ يتعويذاب آئکھ كى بياريوں ميں استعمال كريں۔ خوف کے لئے چودہ حروف

دل ذل ص د ض دف ک ل م و هدان کا تعوید مرکب کر کے یوں بنائيں۔ دل ذل صد صد ف كلموه بردر نے والے كے كے تعويذ بناكردين تو اس کا ڈرزائل ہوجائے گا۔

#### جوده حروف صامته

احدرس صطع ك لم وهدان كمركب كرف سي حياداتم بنتے ہیں۔ احد، رسس، طعکل، موھلا۔ سی بھی جاندگی انتیبویں تاریخ کولکھ کر سیسہ تا نبری انگوشی کے تلینہ کے بنچے رکھ کر پہنیں۔ ہربدخواہ کی زبان بندی ہوگی۔

### حروف خواتيم

۱ د د ر و لا ـ اگران کولکه کرغله میں یا کپڑوں میں رکھیں تو کوئی نقصان نہ

ہوگا۔ حروف نوراني

قرآن کریم کی جارسورتوں کی ابتداء میں حروف نورانی ہیں۔ک ھیسعسص، طسس، ق، الرحمان حضرت عبدالرحمن بن عوف كم تعلق مشهور بركرة ب مال و متاع كى حفاظت كے لئے يتعويذ لكھ دياكرتے تھے۔اى طرح دريائى يا ہوائى سفر ميں بيہ حروف يزيه يطيقو يزهينه والامحفوظ رهتا ہے۔

بعض علاء حروف نے ایک مثلق کا لکھا ہے کہ جو شخص حروف نورانیہ والے اساء

الهميه كواسم ذات (الله) كے ساتھ ور در كھے تو گويا اسے اسم اعظم حاصل ہو گيا۔وہ اساء الهميد ميہ ہيں۔

هو الله الرحمان الرحيم الملك المالك السلام العلى الحليم الحليم الكريم المحسن الحكيم المنعم المانع السميع البصير القائم القاهر الحي المحى المح المهيمن القهار.

طوالت کے خوف سے حروف کابیان ختم کیاجا تاہے۔

### ويمنى بريشاني كى صورتوں ميں

حضرت معظم رحمة الله عليه تنك دست اصحاب كومندرجه ذيل دعا بتايا كرتے سے شعب عبنائي صاحب جناب مفتى عبدالغنى صاحب كي برادر سبق كے لڑك ہے ۔ حالات كى ناساز گارى كاشكار ہوئے تو حضرت نے ان كومندرجه ذیل دعا بتائى - بحم الله و مالات كى ناساز گارى كاشكار ہوئے تو حضرت نے ان كومندرجه ذیل دعا بتائى - بحم الله و آئے كل امر يكه بيس بيں اور عمده كاروبار سے متعلق بيں - بر نماز كے بعد آيت قل الله و مالك المملك تا حساب پڑھنے كے بعد يدعا پڑھے - بسم الله الوحمن الديا و الأخوة ورحيه ما تعطى منها من تشآء و تمنع منها من تشآء و صل على محمد و الله اقض عنى دينى -

سورة قارعه كوبطور تعويذ لكه كرياس ركھے اور ہرنماز كے بعد ايك وفعہ پڑھا

ستر بارسورة قریش پڑھ کردعا کرے تو بھی مشکل حل ہوگی۔

قضائے حاجت

ہرنماز کے بعد سجدہ میں یا ذا الجلال والا کو ام اکیس دفعہ پڑھے۔انشاء اللہ ہرشم کی مشکل ہوگی۔

### بدجيلن اورنا فرمان اولا د

اس کے لئے تھے کی نماز کے بعدیا قبواب تین سوساٹھ مرتبہ پڑھا کرے۔ انشاءاللہ ہدایت یائے گا۔

## ' ہرحاجت وہرمرض کے لئے

مندرجہ ذیل نقش کو پانچ کاغذ کے ورقوں پر کسی نماز کے بعد لکھے۔ایک تعویذ
اپنے پاس رکھے، دوسرا پانی میں ڈالے، تیسرا جلا دے، چوتھا زمین میں دفن کر دے،
پانچواں کسی درخت پر باند ھے۔ ہرضح کی نماز کے بعد کم از کم سات دنوں تک سورة
کافرون دس مرتبہ پڑھ کر مجدہ میں یا ذاالجلال والا کو ام اکیس مرتبہ پڑھا کرے۔
نقش ہے۔

۱۱۱۱۱۱۱ ب ب ب ب ر ر ر ر س ش ع ع ع ع ع ل ل م م م م ن ن ن ن و و ه ه ی ی ی ی گت کدقت.

### خاونداور بيوى كےخوشگوآرتعلقات

سورة انعام ركوع نمبر ۱۰ كى يرآيت و تلك حبت التينها ابراهيم تا من يشآء من عباده لك كرآ خريس يرك ركزلك يهتدى الله فلان بن فلانه اللى محبة فلان بن فلانة بحرمة الانبيآء المذكورين وبحرمة النبى صلى الله عليه وله وسلم كوئى ايك فردا ي پاس ركه مقصود حاصل بوگا۔

سورة بلین کی آیات قال من یحی العظام تاتوقدون سات عدد نمک کے فکروں پر پڑھے۔ ہر فکرے پرایک دفعہ اور ساتھ فلاں بن ابنت فلانة علی حب فلاں بن ابنت فلانة علی حب فلاں بن ابنت فلانة علی حب فلاں بن ابنت فلانة مجمی کے۔ پھران فکروں کوآگ میں ڈال دے۔ چند ہارایا کرنے سے باہمی محبت ہوجائے گی۔

یا و دودکسی کھانے کی چیز پر ایک ہزار مرتبہ پڑھ کر دم کر کے دونوں کھا ٹیس تو محبت ہوگی۔

الفت زوجين کے لئے بير چارتعويذ بھی محرب ہیں۔

۲۸۷ و ۱۹ ب ب ۱۹ و ه و ب ۱ ا ب و ه

الله نور السموات والارض السموات والارض نور الله والارض نور الله السموات نور الله السموات خ ۱۸۷ ح و ا د ا د و ح د ا ح و ا

۱۸۷ س ۱ س ط ط س ۱ ب س ط ب ۱ ۱ ب ط س

### شادی کی طلب

ابیا شخص جس کوشادی کی طلب ہومندرجہ ذیل تعویذ لکھے کر گلے میں ڈالے۔ ربناهب لنامن ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماماً. اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقراً ومقاما ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحيوة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير و ابقى. وأمر اهلك بالصلوة واصطبر عليها لانستك رزقا نحن نرزقك العاقبة للتقوى.

اوررات كوسوتے وقت ربنا هب لنا سے حسنت مستقراً تك مندره بالا میں ہے اکیس مرتبہ پڑھے اور دعا مائگے۔

لاولد تخص اگریمی مل کرے تو مجرب ہے۔خدااولا ددے گا۔انشاءاللہ۔ سورة احزاب، والده يا والدلكه كرايك ذبيه مين بندكري ارو مكان مين بحفاظت رکھیں اور سورۃ مذکورہ کو ہرروزیر ہے کر دعا مائے تولڑ کیوں کے لئے حسب مراد خاوندل جائیں گے۔

سورة طه لکھ کراس کو پانی میں حل کر کے لڑکی یالٹر کا قسل کرے۔ دو تین دفعہ ل كرنے سے مراد بورى ہوگى۔

سورة كوثر سات مرتبه لكه كراس كو پانى مين حل كر كے شل سے بھى مراد بورى مو کی اور شادی جلد ہوجائے گی۔ أردوتر جمه

120

هداية الطالبين

منبع بالمرفيض

حضرت قاضي محرحميد فضلي دام مجدهم

## شجره شريف سلسلنمبر1

بسم الله الرحمن الرحيم

النبي بحرمة سيدنا ومولا نامحدرسول الله صلى الله تعالى عليه واله واصحابه وانتاعه وسلم المجعين

اللي بحرمة سيدنا ابو بكرالصديق رضي الله تعالى عنه

🚓 الهي بحرمة سيدناسلمان فارسي رضي الله تعالى عنه

🕁 اللي بحرمة سيدنا قاسم بن محمد بن الي بكررضي الله تعالى عنه

🖈 الهي بحرمة سيدناامام جعفرصا دق رضي الله تعالى عنه

🕁 اللي بحرمة سيدنا بايزيد بسطامي رضي الله تعالى عنه

🖈 البي بحرمة سيدنا ابوالحن خرقاني رحمة الله تعالى عليه

الني بحرمة سيدنا ابوعلى فارمدي رحمة الله تعالى عليه

البي بحرمة سيدناابو يوسف بهداني رحمة الله تعالى عليه

🕁 البي بحرمة سيدناعبدالخالق غجد داني رحمة الله نعالي عليه

🖈 البي بحرمة سيدنا محمد عارف ريوكري رحمة الله دنعالي عليه

🚓 اللى بحرمة سيدنامحموذ انجير فغنوى رحمة اللدتعالى عليه

🖈 البي بحرمة سيدناعزيزان على رامنني رحمة الله تعالى عليه

🖈 البي بحرمة سيدنامحد بإباساسي رحمة الله تعالى عليه

🚓 البي بحرمة سيدنامير كلال رحمة الله تعالى عليه

#### Marfat.com

#### هداية الطالبين

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| الهى بحرمة سيدنامحمه بهاؤالدين نقشبند رحمة اللدتعالى عليه   | ☆  |
| اللى بحرمة سيدناعلا ؤالدين عطاررحمة الثدتعالى عليه          | ☆  |
| الهى بحرمة سيدنا يعقوب چرخى رحمة الله تعالى عليه            | ☆  |
| الهى بحرمة سيدناعبيداللداحرار رحمة اللدتعالى عليه           | ☆  |
| الهى بحرمة سيدنامحمه زاهد وحشى رحمة اللدتعالى عليه          | ☆  |
| اللى بحرمة سيدنا درويش محمه رحمة اللدنغالي عليه             | ☆  |
| الهى بحرمة سيدنا خواجكي امكنكي رحمة اللدتعالي عليه          | ☆  |
| اللى بحرمة سيدنامحمه الباقى بالله رحمة اللدنعالي عليه       | ☆  |
| الهى بحرمة سيدنا يشخ احمد فاروقى سرمندى رحمة اللدتعالى عليه | ☆  |
| الهى بحرمة سيدنامحد معصوم رحمة اللدتعالى عليه               | ☆  |
| الهى بحرمة سيدناسيف الدين رحمة الثدتعالى عليه               | ☆  |
| الهى بحرمة سيدنا نورمحمه بدايوني رحمة اللدتعالي عليه        | ☆  |
| البي بحرمة سيدنا مظهرجان جانان رحمة اللدتعالي عليه          | ☆  |
| الهى بحرمة سيدنا شاه غلام على رحمة اللدنعا لي عليه          | ☆  |
| اللى نجرمة سيدناشاه ابوسعيدرهمة اللدتعالى عليه              | ☆  |
| البى بحرمة سيدنا شاه احمرسعيدرهمة اللدتعالى عليه            | ☆  |
| الهى بحرمة سيدنا دوست محمر فتنرهاري رحمة الثدتعالى عليه     | .☆ |
| الهي بحرمة سيدنا محمرعثان رحمة اللدتعالي عليه               | ☆  |
| البي بحرمة سيدنامسراح الدين رحمة اللدتغالي عليه             | ☆  |
|                                                             |    |

🕁 اللي بحرمة سيدنا احمدخان رحمة الله تعالى عليه

☆ 🧦 اللي بحرمة سيد نامرشد نا قاضي صدرالدين رحمة الله تعالى عليه

. اللي بحرمة اولياءمقربين و مذكورين عاجز قاضى حميد فضلى وناظرين كرام بررهم

وكرم فرماوسعادت دارين مرحمت فرما \_آمين \_

## شجره شريف سلسلمبر2

بسم اللدالرحمن الرحيم

البی بحرمة سيدنا ومولا نامحمر رسول الله سلی الله تعالی علیه واله واصحابه وانتباعه وسلم المجمعین -اجمعین -

🖈 اللي بحرمة سيدنا ابو بكرالصديق رضى الله تعالى عنه

📆 - اللي بحرمة سيدناسلمان فارى رضى الله تعالى عنه

اللي بحرمة سيدنا قاسم بن محمد بن الي بكررضي الله تعالى عنه

🖈 اللي بحرمة سيدناامام جعفرصا دق رضى الله تعالى عنه

🖈 البي بحرمة سيدنا بايزيد بسطامي رضي الله نتحالي عنه

🖈 اللى بحرمة سيدنا ابوالحن خرقاني رحمة اللدنغالي عليه

🖈 البي بحرمة سيدنا ابوعلى فارمدي رحمة الله تعالى عليه

اللى بحرمة سيدنا ابو يوسف بهداني رحمة اللدنعالي عليه

اللى بحرمة سيدنا عبدالخالق غجدوا في رحمة الله تعالى عليه الله عليه الله بحرمة سيدنا محمد عارف ريوكري رحمة الله تعالى عليه

🖈 اللي بحرمة سيدنامحمودا نجيرفغنوي رحمة اللدتعالي عليه

البي بحرمة سيدناعزيزان على رامتني رحمة الله تعالى عليه

اللى بحرمة سيدنا محمد بإباساسي رحمة الله تعالى عليه

🖈 اللى بحرمة سيدنامير كلال رحمة الله تعالى عليه

🖈 الهي بحرمة سيدنامحمه بهاؤالدين نقشبند رحمة الله تعالى عليه

اللى بحرمة سيدناعلاؤالدين عطاررهمة الثدتعالي عليه

اللى بحرمة سيدنا يعقوب چرخى رحمة الله تعالى عليه

اللى بحرمة سيدناعبيداللداحرار رحمة الله تعالى عليه

🖈 اللي بحرمة سيدنا محمد زاهد وحشى رحمة الله تعالى عليه

اللى بحرمة سيرنا دروليش محمد رحمة الله تعالى عليه

🖈 اللي بحرمة سيدنا خواجگي امكنگي رحمة الله نعالي عليه

🖈 اللي بحرمة سيدنامحمد الباقي بالله رحمة الله تعالى عليه

🖈 اللي بحرمة سيدنا شيخ احمد فارو في سرمندي رحمة الله تعالى عليه

🚓 الهی بحرمة سيدناسيدناسيد آدم بنوری رحمة الله تعالی عليه

🕁 اللي بحرمة سيدنا سيدعبداللدا كبرآ بادي رحمة الله تعالى عليه

اللى بحرمة سيدنا شاه عبدالرجيم رحمة اللدتعالى عليه

اللى بحرمة سيدناشاه ولى الله دحمة الله نعالى عليه

الهى بحرمة سيرنا شاه عبدالعزيز رحمة الثدنعالي عليه ☆ الهى بحرمة سيدناسيداحد بربلوي رحمة الثدنعالي عليه ☆ البي بحرمة سيدنا شاه محمد حسين رحمة اللد تعالى عليه ☆ البي بحرمة سيدنا شاه فرحت حسين رحمة الله تعالى عليه ☆ اللى بحرمة سيدنامولا ناعنايت على رحمة اللدتعالى عليه ☆ البي بحرمة سيدنامولا ناولايت على رحمة الثدنعالي عليه ☆ البى بحرمة سيدنامولا ناجلال الدين رحمة اللدتغالي عليه ☆ الهي بحرمة سيدنا قاضي عبدالله فضلي رحمة اللدتعالى عليه ☆ البى بحرمة سيدنا قاضى محد حميد تضلى ☆ الهى بحرمة اولياءمقربين و مذكورين عاجز قاضى حميد فضلى وناظرين كرام بررهم وكرم فرمادسعادت دارين مرحمت فرماية مين \_

## شجره شريف سلسله نمبر 3

بسم اللدالرحمن الرحيم

البى بحرمة سيدنا ومولا نامحدرسول الله سلى الله تعالى عليه واله واصحابه والتاعه وسلم المعين - الجمعين -

البي بحرمة سيدنا ابوبكر العديق رضى الله تعالى عنه

| البى بحرمة سيدناسلمان فارسى رضى اللدتعالى عنه             | ☆                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| اللى بحرمة سيدنا قاسم بن محد بن ابي بمررضي الله تعالى عنه | ☆                            |
| الهى بحرمة سيدناامام جعفرصا دق رضى الثدنعالي عنه          | ☆                            |
| الهى بحرمة سيدنابا يزيد بسطامى رضى اللدتغالى عنه          | ☆                            |
| الهى بحرمة سيدنا ابوالحن خرقانى رحمة اللدنعالي عليه       | $\stackrel{\wedge}{\bowtie}$ |
| البى بحرمة سيدناابوعلى فارمدي رحمة اللدتعالى عليه         | ☆                            |
| الهى بحرمة سيدناابو بوسف همداني رحمة اللدتعالي عليه       | ☆                            |
| اللى بحرمة سيدناعبدالخالق غجدواني رحمة اللدتعالي عليه     | ☆                            |
| الهى بحرمة سيدنا محمه عارف ريوكرى رحمة اللدتعالى عليه     | ☆                            |
| الهى بحرمة سيدنامحمودا نجيرفغنوي رحمة اللدتعالى عليه      | ☆                            |
| اللى بحرمة سيدناعز بيزان على رامتني رحمة اللدتعالي عليه   | ☆                            |
| الهى بحرمة سيدنامحمه بإباساس رحمة اللدتعالى عليه          | ☆                            |
| الهى بحرمة سيدنامير كلال رحمة الثدتغالي عليه              | ☆                            |
| الهى بحرمة سيدنامحمه بهاؤالدين نقشبند رحمة الثدنعالي عليه | ☆                            |
| اللى بحرمة سيدناعلاؤالدين عطاررهمة اللدتعالى عليه         | ☆                            |
| الهي بحرمة سيرنا يعقوب جرخي رحمة اللدتعالي عليه           | ☆                            |
| البي بحرمة سيدنا عبيدالله احرار رحمة الله نتعالى عليه     | ☆                            |
| البي بحرمة سيدنا محمد زاهد وحشى رحمة اللدتعالي عليه       | ☆                            |
| اللى بحرمة سيدنا درويش محمه رحمة اللدتعالى عليه           | ☆                            |

الهي بحرمة سيدنا خواجكي امكنكي رحمة اللدتعالي عليه ☆ البي بحرمة سيدنامحمه الباقي بالله رحمة الله تعالى عليه ☆ الهي بحرمة سيدنا يشخ احمد فاروقي سرمندي رحمة اللدتغالي عليه 깠 اللى بحرمة سيدناسيدناشاه حسين رحمة اللدتعالى عليه ☆ الهي بحرمة سيدناعبدالقا دررحمة اللدتعالي عليه ☆ الهي بحرمة سيدناسيدممو درحمة اللدتعالي عليه ☆ الهي بحرمة سيدنا شيخ عبداللدرحمة اللدتعالي عليه ☆ الهي بحرمة سيدنا تثيخ عنايت رحمة اللدتعالي عليبه ☆ الهي بحرمة سيدنا حافظ احدرهمة اللدتعالي عليه ☆ الهي بحرمة سيدناعبدلصبوررحمة اللدتعالي عليه ☆ اللى بحرمة سيدنا كل محدرهمة اللدتعالي عليه ☆ الهي بحرمة سيدنا عبدالغفور رحمة الثدتعالي عليبه ☆ الهى بحرمة سيدناعبدالمجيدرهمة اللدتعالى عليه الهى بحرمة سيدنا عبدالعزيز رحمة الثدتعالي عليه ☆ الهى بحرمة سيدنا سلطان ملوك رحمة اللدتعالى عليه ☆ الهى بحرمة سيدنا نظام الدين رحمة اللدتعالى عليه ☆ البي بحرمة سيدنا خواجه قاسم موہڑ وي رحمة الله تعالی علیه ☆ البي بحرمة سيرنا قاضي عبدالله فضلي رحمة اللدتعالي عليه ☆ اللى بحرمة اولياءمقربين وندكورين عاجز قاضى حميد فضلى ونأظرين كرانه يررتم

وكرم فرماوسعادت دارين مرحمت فرمار آمين \_

## شجره شريف سلسله تمبر 4

بسم الثدالرطن الرحيم

الهی بحرمة سيدناومولا نامحمد رسول الندسلی الند تعالی عليه واله واصحابه وانباعه وسلم المعين ـ الجمعين ـ

🕁 البي بحرمة سيدنا ابو بكرالصديق رضي الله تعالى عنه

🖈 اللي بحرمة سيد ناسلمان فارسي رضي الله تعالى عنه

اللي بحرمة سيدنا قاسم بن محد بن الي بكروضي الله تعالى عنه

🖈 اللي بحرمة سيدناامام جعفرصا دق رضى الله تعالى عنه

🖈 اللى بحرمة سيدنا بايزيد بسطا مى رضى الله نعالى عنه

🖈 البي بحرمة سيدنا ابوالحن خرقاني رحمة الله تعالى عليه

🖈 البي بحرمة سيدنا ابولي فارمدي رحمة الله تعالى عليه

🖈 اللي بحرمة سيدنا ابويوسف بهداني رحمة الله تعالى عليه

🖈 البي بحرمة سيدنا عبدالخالق عجد واني رحمة الله تعالى عليه

اللى بحرمة سيدنا محمرعارف ريوكرى رحمة الله تعالى عليه

🚓 البي بحرمة سيدنامحودا نجير فغوى رحمة اللدتعالي عليه

#### هداية الطالبين

الهى بحرمة سيدناعز يزان على رامتني رحمة الله تعالى عليه الهى بحرمة سيدنا محمربابا ساسى رحمة اللد تعالى عليه ☆. الهي بحرمة سيدنامير كلال رحمة الثدتعالي عليه ☆ البي بحرمة سيدنامحمه بهاؤالدين نقشبند رحمة اللدتعالى عليه ☆ الهى بحرمة سيدناعلا ؤالدين عطاررحمة اللدتعالى عليه ☆ الهي بحرمة سيدنا يعقوب جرخي رحمة الثدنعالي عليه ☆ الهي بحرمة سيدناعبيدالله احرار رحمة الله تعالي عليه ☆ الهى بحرمة سيدنا محمدزاهد وحثى رحمة اللدتعالى عليه ☆ الهى بحرمة سيدنا درويش محمه رحمة الثدتعالى عليه ☆ الهي بحرمة سيدنا خوائجكي امكنكي رحمة الله تعالى عليه ☆ البى بحرمة سيدنامحمه الباقى بالله رحمة الله تعالى عليه ☆ البى بحرمة سيدنا شيخ احمد فاروقى سرمندى رحمة الثدنعالي عله ☆ الهى بحرمة سيبرنا محممعصوم رحمة اللدنغالي عليبه ☆ الهى بحرمة سيدنا شاه نقشبند ثانى رحمة اللدتعالى عليه ☆ الهي بحرمة سيدناسيدنا قبله عالم زبير رحمة الله تعالى عليه ☆ البي بحرمة سيدناضياءاللد شميري رحمة اللدنعالي عليه البى بحرمة سيدنا حضرت سراح الاسلام رحمة الله تعالى عليه ☆ البي بحرمة سيدنا حضرت محمرآ فاق رحمة اللدتعالي عليه ☆ البي بحرمة سيدنا بإرمحمه كابلي رحمة الثدنعالي عليه ☆

البی بحرمة سيدناسيداميررحمة الله تعالی عليه البی بحرمة سيدناسيدامير رحمة الله تعالی عليه البی بحرمة سيدنامفتی محموعلی رحمة الله تعالی عليه

اللى بحرمة سيدنا قاضى عبدالله فضلى رحمة الله نعالى عليه الله يحرمة اولياء مقربين و فدكورين عاجز قاضى حميد فضلى و ناظرين كرام يررحم

وكرم فرماوسعادت دارين مرحمت فرمار آمين -

## شجره شريف سلسله تمبرة

بهم الله الرحمن الرحيم

الهی بحرمة سيدنا ومولا نامحدرسول الله سلی الله تعالی عليه واله واصحابه وانتاعه وسلم المحدد الله علیه والموسلم المجمعین -

🚓 اللى بحرمة سيدنا ابو بكرالصديق رضى الله نتعالى عنه

🚓 الهي بحرمة سيدناسلمان فارسي رضي الثدنعالي عنه

🚓 البي بحرمة سيدنا قاسم بن محد بن الي بكررضي الله تعالى عنه

🚓 الهي بحرمة سيدناامام جعفرصا دق رضي الله تعالى عنه

🚓 اللي بحرمة سيدنا بايزيد بسطامي رضي التدنعالي عنه

اللى بحرمة سيدنا ابوالحن خرقا فى رحمة الله تعالى عليه

🚓 اللى بحرمة سيدنا ابوعلى فارمدى رحمة الله تعالى عليه

| اللى بحرمة سيدنا ابو بوسف بمدانى رحمة اللدنعالى عليه   | ☆ |
|--------------------------------------------------------|---|
| البي بحرمة سيدنا عبدالخالق غجدواني رحمة اللدتعالي عليه | ☆ |
| البي بحرمة سيدنامجمه عارف ريوكري رحمة اللدتعالي عليه   | ☆ |
| اللى بحرمة سيدنامحمودا نجير فغنوى رحمة اللدتعالى عليه  | ☆ |
| اللى بحرمة سيدناعزيزان على رامتني رحمة الله تعالى عليه | ☆ |
| الهى بحرمة سيدنامحمه بإباساس رحمة اللدتعالى عليه       | ☆ |
| البي بحرمة سيدنامير كلال رحمة اللدنغالي عليه           | ☆ |
| الهى بحرمة سيدنامحمه بهاؤالدين نقشبند رحمة اللدتعاليء  | ☆ |
| الهى بحرمة سيدناعلا والدين عطاررحمة اللدتعالى عليه     | ☆ |
| اللى بحرمة سيدنا يعقوب جرخي رحمة اللدتعالي عليه        | ☆ |

🖈 الهي بحرمة سيدنا حضرت جي پشاوري رحمة الله تعالي عليه

🖈 اللى بحرمة سيدنافضل حق بيثاورى رحمة الله تعالى عليه

🖈 الهي بحرمة سيدنا سيدامير رحمة الله تعالى عليه

🖈 اللى بحرمة سيدنامفتى محم على رحمة الله تعالى عليه

البي بحرمة سيدنا قاضي عبدالله فضلي رحمة الله نعالي عليه

الهی بحرمة اولیاءمقربین و مذکورین عاجز قاضی حمید فضلی و ناظرین کرام پررهم

وكرم فرماوسعادت دارين مرحمت فرمار آمين \_

## شجره شريف سلسله نمبر 6

بسم الثدالرخمن الرحيم

البي بحرمة سيدنا ومولا نامحدرسول الله سلى الله تعالى عليه واله واصحابه وانتاعه وسلم المعين

🚓 البي بحرمة سيدنا ابو بكرالصديق رضي الله تعالى عنه

🚓 البي بحرمة سيدناسلمان فارسي رضي الله تعالى عنه

اللي بحرمة سيدنا قاسم بن محمد بن ابي بكررضي الله تعالى عنه

🚓 الهي بحرمة سيدناامام جعفرصا دق رضي الله تعالى عنه

اللي بحرمة سيرنابا يزيد بسطامي رضي الله تعالى عنه

🖈 البي بحرمة سيدنا ابوالحن خرقاني رحمة الله تعالى عليه

| الهى بحرمة سيدناابوعلى فارمدى رحمة اللدتعالى عليه         | ` ☆ |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| الهى بحرمة سيدناابو بوسف بمدانى رحمة اللدنعالى عليه       | ☆   |
| الهى بحرمة سيدناعبدالخالق غجد وانى رحمة اللدتعالى عليه    | ☆   |
| الهى بحرمة سيدنامحمه عارف ريوكرى رحمة اللدتعالى عليه      | ☆   |
| اللى بحرمة سيدنامحمودا نجيرفغنوي رحمة الثدنعالي عليه      | ☆   |
| اللى بحرمة سيدناعز بيزان على رامتني رحمة الثدنغالي عليه   | ☆   |
| البي بحرمة سيدنامحمر بإباساسي رحمة اللدنعالي عليه         | ☆   |
| البى بحرمة سيدنامير كلال رحمة الثدتعالى عليه              | ☆   |
| الهى بحرمة سيدنامحمه بهاؤالدين نقشبندرهمة اللدتعالى عليه  | ☆   |
| الهى بحرمة سيدناعلا ؤالدين عطاررهمة الثدتعالى عليه        | ☆   |
| الهى بحرمة سيدنا يعقوب جرخى رحمة اللدتعالى عليه           | ☆   |
| البي بحرمة سيدنا عبيداللداحرار رحمة اللدتعالي عليه        | ☆   |
| البي بحرمة سيدنا محمدزاهد وحثى رحمة اللدتعالي عليه        | ☆   |
| الهى بحرمة سيدنا درويش محمدرهمة اللدتعالي علتيه           | ☆   |
| البى بحرمة سيدنا خواجكى امكنكى رحمة اللدتعالى عليه        | ☆   |
| الهى بحرمة سيدنامحمه الباقى بالتدرحمة التدتعالي عليه      | ☆   |
| الهى بحرمة سيدنا تشخ احمه فاروقى سرمندى رحمة اللدتعالى عل | ☆   |
| البى بحرمة سيدنامحم معصوم رحمة الثدتعالى عليه             | ☆   |
| الهى بحرمة سيدنا خواجه سيف الدين رحمة اللدنعالي عليه      | ☆   |

اللى بحرمة سيدناسيدنور محمد بدايوني رحمة الله تعالى ي

البي بحرمة سيدنا مظهر جان جانال رحمة التدتعالي عليه

اللى بحرمة سيدناشاه غلام على رحمة الله تعالى عديه

اللى بحرمة سيدناشاه ابوسعيدرهمة الله تعالى عليه

البي بحرمة سيدنا شاه احدر حمة الله نعالي عليه

البى بحرمة سيرناشاه محمة مرفاروقي رحمة الله تعالى عليه

البي بحرمة سيدنا شاه عبدالله ابوالخيرفاروقي رحمة الله تعالى عليه

اللى بحرمة سيدناشاه ابوالحن زيدفاروقي رحمة الله تعالى عليه

الهى بحرمة اولياءمقربين ويذكورين عاجز قاضى حميد فطللى وناظرين كرام يررحم

وكرم فرماوسعادت دارين مرحمت فرما\_ آمين \_

# حضرت سيدنا ابوعلى فارمدى رحمة التدعليه ي ومراسلسله بم التدارخن الرجم

اللى بحرمة سيدناومولا نامحدرسول الله سلى الله تعالى عليه والهواصحابه وانتاعه وسلم المجتبين -

🖈 البي بحرمة سيدنا ابو بمرالصديق رضي الله تعالى عنه

🚓 الهي بحرمة سيدناسلمان فارسي رضي الله تعالى عنه 🕟

🖈 اللى بحرمة سيدنا قاسم بن محد بن ابي بكررضي الله تعالى عنه

🖈 اللى بحرمة سيدناامام جعفرصادق رضى الله تعالى عنه

Marfat.com

|                                                            | <del>-</del> |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| البي بحرمة سيدناامام موسى كاظم رضى الله نتعالى عنه         | ☆            |
| اللى بحرمة سيدناا مام على رضارضي الله تعالى عنه            | ☆            |
| يشخ معروف كرخى رحمة الله تعالى عليه                        | ☆            |
| ابوالحسن سرى سقطى رحمة اللد تعالىٰ عليه                    | ☆            |
| الهى بحرمة سيدنا جنيد بغدادى رحمة اللدتعالى عليه           | ☆            |
| الهى بحرمة سيدناابو بكرشبلي رحمة اللدنغالي عليه            | ☆            |
| البي بحرمة سيدنا ابوالقاسم نصيرآ بإدى رحمة الله تعالى عليه | ☆            |
| الهى بحرمة سيدنا ابوعلى دقاق رحمة اللدتعالى عليه           | ☆            |
| الهى بحرمة سيدنا ابوالقاسم قشيرى رحمة اللدتعالى عليه       | ∵☆           |
| اللى بحرمة سيدناابوعلى فارمدى رحمة اللدتعالى عليه          | ☆            |
| البى بحرمة سيدناابو يوسف بهداني رحمة اللدتغالي عليه        | ☆            |
| الهى بحرمة سيدنا عبدالخالق غجدواني رحمة اللدتعالي عليه     | ☆            |
| الهي بحرمة سيدنا محمه عارف ريوكري رحمة اللدتعالي عليه      | ☆            |
| اللى بحرمة سيدنامحمودا نجير فغنوى رحمة اللدتعالى عليه      | ☆            |
| البى بحرمة سيدناعزيزان على رامتني رحمة اللدتعالي عليه      | ☆            |
| البى بحرمة سيدنا محمد بإباساس رحمة اللدنغالي عليه          | ☆            |
| اللى بحرمة سيدنامير كلال رحمة الثدتعالى عليه               | ☆            |
| البى بحرمة سيدنامحمه بهاؤالدين نقشبند رحمة اللدتعالىء      | ☆            |
| الهى بحرمة سيدناعلاؤالدين عطاررحمة اللدتعالى عليه          | ☆ .          |
|                                                            |              |

| اللى بحرمة سيدنا ليعقوب جرخى رحمة اللدتعالى عليه            | ☆ |
|-------------------------------------------------------------|---|
| الهى بحرمة سيدناعبيداللداحرار رحمة اللدنغالي عليه           | ☆ |
| الهي بحرمة سيدنا محمد زاهد وحثى رحمة اللدتعالي عليه         | ☆ |
| الهى بحرمة سيدنا درولش محمد رحمة اللدنعالي عليه             | ☆ |
| الهى بحرمة سيدنا خواجگى امكنگى رحمة اللدتعالى عليه          | ☆ |
| الهى بحرمة سيدنامحمه الباقى بالله رحمة الله تعالى عليه      | ☆ |
| اللى بحرمة سيدنا شيخ احمد فاروقى سرمندى رحمة اللدتعالى عليه | ☆ |
| الهى بحرمة سيدنا محممعصوم رحمة اللدتغالي عليه               | ☆ |
| اللى بحرمة سيدناسيف الدين رحمة اللد تعالى عليه              | ☆ |
| الهى بحرمة سيدنا نورمحمه بدايونى رحمة اللدنعالي عليه        | ☆ |
| اللى بحرمة سيدنا مظهرجان جانان رحمة اللدتعالى عليه          | ☆ |
| الهي بحرمة سيدنا شاه غلام على رحمة اللد تعالى عليه          | ☆ |
| الهى بحرمة سيدنا شاه ابوسعيد رحمة اللدتعالى عليه            | ☆ |
| الهى بحرمة سيدنا شاه احمد سعيد رحمة اللدتعالى عليه          | ☆ |
| الهى بحرمة سيدنا دوست محمر قندهاري رحمة اللدتعالي عليه      | ☆ |
| البى بحرمة سيدنا محمرعثان رحمة اللدنغالي عليه               | ☆ |
| الهي بحرمة سيدنام عراج الدين رحمة اللدتعالي عليه            | ☆ |
| الهى بحرمة سيدنااحمدخان رخمة اللدتعالى عليه                 | ☆ |
| البي بحرمة سيدنا مرشدنا قاضى صدرالدين رحمة الله تعالى عليه  | ☆ |
|                                                             |   |

الہی بحرمۃ اولیاءمقربین و مذکورین عاجز قاضی حمید فضلّی و ناظرین کرام پررحم وکرم فر ماوسعادت ِ دارین مرحمت فر ما۔ آمین ۔

## شجرهمنظوميه

البي از طفيل آل محمد مصطفیٰ حضرت صدیق و سلمان قاسم پیر بدی از طفیل شان جعفر بایزید و بوانحسن بوعلی بویوسف و آن عبد خالق روح تن عارف و محمود کیمر پیر عزیزان علی پيمر ساس و کلال و شه بهاؤالدين ولي وه علاؤالدين و ليعقوب و عبيدالله پير زاهد و درولیش و امکنگی و باقی جمیس منیر ينيخ بدرالدين احمد خواجه معصوم زمال يتخ يوسف الدين بهر نورمحد نور جال مرزا جانال مظهر شاه غلام آل على بوسعید احمد سعید جن سے ہوئے قطب و ولی شیخ قندهاری و عثان پھر سراج الدین حق احمد بوسعد خان سے پھر ہوئے روش طبق

میرے مرشد میرے ہادی قبلہ دنیا و دیں حضرت شخ معظم خواجہ قاضی صدرالدین یا اللی ان کے صدقے بخش دے سارے گناہ طالبان حق پر کر دے اپنی رحمت بے پناہ ہان حمد معلی محمد بیں حمید قاضی فضلی محمد بیں حمید ہوں مرید ان کے خدایا سب سعید ہوں مرید ان کے خدایا سب سعید

### For More Books Click On Ghulam Safdar Muhammadi Saifi

## الولال المالية المالية

### کی چند اہم مطبوعات

| _50 روپے علاوہ محصول ڈاک   | حقيقت تصوف واتصال نسبت نقشبنديير                                                                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 85روپے علاوہ محصول ڈاک   | چند ذہنی الجھنوں کاحل                                                                              |
| - 150 روپے علاوہ محصول ڈاک | سيرت نبوى عليك كمختلف فيهد يهلو                                                                    |
|                            | حضرت ابوبکرصد ابق رضی الله تعالی منظر اورانکی خلافت کا بیس منظر است اورانکی خلافت کا بیس منظر است. |
| 70 روپے علاوہ محصول ڈاک    | اورا نکی خلافت کا پس منظر ۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                 |
| نرطبع زرطبع                | مجموعه نعت                                                                                         |
| زرطبع                      | فسانه محبوب عليسة                                                                                  |

اس کےعلاوہ ماہنا مفیض کی 21 سالہ جلدیں احباب کے اضافتہ می روی کے لیے پیش ہیں

قیمت فی جلد 12x15 180 روپے علاوہ محصول ڈاک

برائے رابطہ ومعلومات

صاحبزاده قاضى سالحراضى

الْخُ الْوَلْمُؤْفِينِ الْمُولِينِ الْمُولِينِ الْمُولِينِ الْمُؤْفِقِينِ الْمُولِي الْمُؤْفِقِينِ الْمُؤْفِقِي الْمُؤْفِقِي الْمُؤْفِقِي الْمُؤْفِقِي الْمُؤْفِقِي الْمُؤْفِقِقِي الْمُؤْفِقِقِي الْمُؤْ

خانقافضن ليرشيركڙه (اوگي ضلع مَانسهر فون:570032-987